(انڈیاوس فریم کااردوترجمہ)

مكتلمتن \_ ٣٠ برس بعد كى الشاعت

الم الهند ولانا الوالكلام آزاد



# 

مولانا ابوالكلام آزاد

مرتبہ ہما یوں کبیر



مكتبة حال

تيسري منزل حسن ماركيث اردوبازار لاجور مده مده مده ماه مده مده مده مده مده مده ماهم

maktabajamal@yahoo.co.uk mjamal09@gmail.com

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بين

نام كتاب : آزادى مند

معنف : مولانا ابوالكلام آزاد

اجتمام : ميان وقارا حركمنانه

فاشر : مكتبه جمال و لا مور

مطيع : تايا سنز پرنظرن و لا مور

اشامت : 2013ء

تيت : 400 روپ

محالی المالیک الدوبازازلاین تیری مزل حن ارکیک الدوبازازلاین دولا: \$200-\$234610 Ph: 042-37232731

maktabajamal@yahoo.co.uk
mjamal09@gmail.com

## فهرست مضامين

| 6     | ديباچهاشاعت ۱۹۵۹ء             | 1   |
|-------|-------------------------------|-----|
| 11    | كيفيت ثما                     |     |
| 25    | كأنكريس، اقتداريس             | . 1 |
| 39    | يورپ ميل جنگ                  | ۲   |
| 43    | میں کا تکریس کا صدر بنایا گیا | ۳   |
| 59    | چین کی طرف گریز               | ٨   |
| 64    | کریس مشن                      | ۵   |
| 93    | يے پینی کا وقفہ               | Cy  |
| 107   | مندوستان جيمور دو             | 4   |
| 117   | قلعه احر تكرجيل               | ٨   |
| 135 📽 | شمله كانفرنس                  | 9   |
| 157   | عام انتخابات                  | 1+  |
| 181   | برکش کیمبنٹ مشن               | 11  |
| 199   | تقسيم كالبيش خيمه             | IP. |
| 219   | ان فيرم حكومت                 | 11" |
| 239   | ماؤنث بيئن مشن                | IL  |
| 254   | ایک خواب کا خاتمه             | 10  |
| 273   | منعسم بندوستان                | 11  |
| 295   | حرف آخر                       |     |
| 35    | ضميم                          |     |

## ويباچه

#### اشاعت ۱۹۵۹ء

جب آج ہے کھاوپردوسال پہلے، میں مولانا کی خدمت میں یہ درخواست لے کرگیا
کہ انھیں اپنی آپ بیتی لہ کھنی چاہے، تو میں نے ایک لمحے کے لیے یہ بیس سوچا تھا کہ اس
کتاب کا دیباچہ لکھنے کئم آمیز ذے واری مجھے ہی انجام دینی ہوگی ۔ مولانا پی ذاتی زندگی
کے بارے میں با تیں کرنا پہنرنہیں کرتے تھے چنانچہ ابتداء اس کام کو ہاتھ میں لینے ہے وہ
جو بحکے تھے۔ بڑی مشکل سے آٹھیں یہ مانے پر آمادہ کیا گیا کہ انگر بروں سے ہندوستانیوں کو
اقتدار کی مشکل کے ممل میں بہ حیثیت ایک اہم کروار کے، اُن پریہ ذے واری عاکد ہوتی ہے
اقتدار کی مشکل کے میں بہ حیثیت ایک اہم کروار کے، اُن پریہ ذے واری عاکد ہوتی ہے
اُن کی ججک کا پھے سب ان کی خرابی صحت بھی تھی۔ وہ محسوں کرتے تھے کہ ناگر برسیای اور
انظامی امور کا جو بوجھ اُن پر ہے، اس سے خشنے کے لیے انھیں اپنی ساری تو انا بیوں کو پروئے
انظامی امور کا جو بوجھ اُن پر ہے، اس سے خشنے کے لیے انھیں اپنی ساری تو انا بیوں کو پروئے
علی انھیں بچائے رکھوں گا، وہ راضی ہوگے ۔ اس میں سے قباحت تو بیشک ہے کہ ہندوستانی
عمل آئھیں بچائے رکھوں گا، وہ راضی ہوگے ۔ اس میں سے قباحت تو بیشک ہے کہ ہندوستانی اور میں بالعموم اور اردو میں بالخصوص ایک کی رہ جائے گی، لیکن پھی نہ ہونے
ہندوستانی ادبیات میں بالعموم اور اردو میں بالخصوص ایک کی رہ جائے گی، لیکن پھی نہ ہونے
ہندوستانی ادبیات میں بالعموم اور اردو میں بالخصوص ایک کی رہ جائے گی، لیکن پھی نہ ہونے
ہندوستانی ادبیات میں بالعموم اور اردو میں بالخصوص ایک کی رہ جائے گی، لیکن پھی نہ ہونے

میں قدر ہے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کردینا ضروری جھتا ہوں کہ موجودہ کتاب کس طرح ترتیب دی گئی۔ بچھے لگ بھگ دو برسوں میں بسوائے اُن مواقع کے جب جھے دہلی سے باہر جانا پر آئی میں نے ہرشام کا اوسطاً ایک گھنٹہ مولا تا آزاد کے ساتھ گزارا۔ وہ ایک حیرت انگیز با تیں کرنے والے محض تھے لفظوں میں اپنے تجربات کی تصویرا تاردیتے تھے۔ میں خاصے تفصیلی نوٹ لیتا جاتا تھا اور کسی تکتے کی وضاحت یا کسی سلسلے میں مزید معلومات میں خاصے تفصیلی نوٹ لیتا جاتا تھا اور کسی تکتے کی وضاحت یا کسی سلسلے میں مزید معلومات کی خاطر اُن سے سوالات بھی کرتا جاتا تھا۔ وہ ذاتی معاملات پر گفتگو سے تو مشتقل انکار

جب کتاب کاپورامتن مولانا کے ہاتھ میں آگیا تواہوں نے قیصلہ کیا کہ لگ بھگ تمیں صفح ، جن کا تعلق خاص طور پر ذاتی نوعیت کے واقعات اور تا ترات ہے ہے ، فی الحال شائع نہیں کیے جانے چاہئیں ۔ انھوں نے ہدایت دی کہ کم لی متن کی ایک مہر بند نقل نیشنل لا بَر بری ، کلکتہ میں اور ایک بیشنل آرکا ئیوز ، دبلی میں جمع کرا دی جائے ۔ یہ فلر انھیں بہر حال تھی کہ ان صفحات کی علیحہ گی ہے ، نہ فلر انھیں بہر حال تھی کہ ان صفحات کی علیحہ گی ہے ، نہ ان کے عام نتائج میں فرق آئے ۔ ان کی ہدایات کے مطابق میں نے تبدیلیاں کیں اور او مبر کے عام نتائج میں فرق آئے ۔ ان کی ہدایات کے مطابق میں نے تبدیلیاں کیں اور مورد ، مولانا کی خدمت میں پیش کر دیا۔

انھوں نے ایک بار پھر، اُس زمانے میں جب میں آسر یلیا گیا ہوا تھا، مسودے کا جائزہ لیا۔ میری واپسی پر، کے بعد دیگرے تمام ابواب بی نہیں ، ایک ایک جلے پر ہم دونوں نے پھر سے نظر ڈالی۔ انھوں نے پھر معمولی ترمیمیں کیس، کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس طرح بعض معاملات سے متعلق ابواب تین یا چار بار دیکھے گئے۔ اب کے برس یوم جمہوریہ کے موقع پر، مولانا آزاد نے فرمایا کہ اب وہ مسودے کی طرف سے مطمئن ہیں اوراسے طابعین کو بھیجا جاسکتا ہے۔ سویہ کتاب جس شکل میں سامنے آئی ہے، اُن کی جتی منظوری کے مطابق مسودے پر شمل ہے۔

مولانا آزاد کی خواہش تھی کہ ریکتاب نومبر ۱۹۵۸ء میں شاکع ہو جب ان کی سترویں سال گرہ پڑنے والی تھی ۔ لیکن قسمت کو پچھاور ہی منظور تھا اور اب ہی کتاب سامنے آئے گی تواہد کے لیے مولانا ہم میں موجود نہ ہوں گے۔
سامنے آئے گی تواہد کی تواہد کی خواہ وں اشروع شروع میں مولانا آزاداس کتاب کی جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں ، شروع شروع میں مولانا آزاداس کتاب کی

اس كتاب كيسليك مين كام كرنامير الياك ايك كاروبار شوق رباب اور مين خوش موں گا اگراس ( کام ) کے واسطے سے اس مقصد کی ترویج میں ، جومولانا آزاد کودل سے عزیز تعامددل سکے۔ بیمقصدعبارت ہے مندوستان کے مخلف فرقوں میں بہتر ہم آ منگی كفروغ سے جے دنیا بجر كے انسانوں میں بہتر ہم آ جنگی كی جانب ایک اولین اقد ام كہنا چاہیے۔وہ رہیمی جا ہے تھے کہ ہندوستان اور یا کستان کے عوام ایک دوسرے کو ہمسایوں اور دوستوں کی طرح دیکھیں۔انڈین کوسل فور کھچرل ریلیشنز کووہ اس مقصد کے حصول کا ایک ذربعہ بھیتے ستے اور کوسل کے نظبہ صدارت میں ، جوان کی آخری تیار کی ہوئی اور چیری ہوئی تقریر تھی ،انھوں نے ان دونوں ریاستوں کے افراد میں جوسرف دی برس پہلے تك أيك غير معمم ملك كے باشندے منع مفاہمت اور بهدر دى كے رشنوں كومتكم كرنے کے لیے ایک پر زور ایل کی تقی میں مجمتا ہوں کہ اس کتاب سے حاصل ہونے والی آمدنی کا۔اسے بہتر اور کوئی استعال نہیں ہوسکیا کداسے مندوستان اور یاکستان میں بسنے والے مختلف فرقول کے درمیان بہتر ہم آ جنگی کے فروغ کی خاطر ، کوسل کو دے دیا جائے۔اس کے ایک صے کوچھوڑ کرجومولانا کے سب سے قری ورٹا کو دیا جائے ،اس كتاب كى يقيد رائلتى كوسل كوجائے كى جو (اس رقم سے) ہرسال دوانعامات دے سكے، ايك ايسے غيرمسلم كواسلام براور دوسراايك ايسےمسلمان كوجو بندومت بربہترين مضمون لك سكے اور ميدونوں جاہے متدوستان كے شمرى موں يا ياكستان كے .....نوجوانوں كے ليے ریم آزادی بهند بازی می جوقد راور محبت تھی ،اس کے پیش نظر، بیمقابلہ ہرسال ۲۲ فروری تک مولا تا کے دل میں جوقد راور محبت تھی ،اس کے پیش نظر، بیمقابلہ ہرسال ۲۲ فروری تک تمیں برس یااس سے کم عمر کے اشخاص تک ہی محدودر ہےگا۔

اختام سے پہلے ایک اور بات میں پوری طرح صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں انہیں اس کرا ہیں اور فیلے بھی ہیں جن سے میں ا تفاق نہیں کرتا ہیکن چونکہ میرا کام مولانا کے نتائ کو قلم بند کرنا تھا ، اس لیے یہ بہت نا مناسب بات ہوتی اگر اس بیا ہے پر میں اپنے خیالات کا رنگ چڑھ جانے دیتا۔ جب وہ زندہ تھے ، کئی بار میں نے ان سے میں اپنے اختلافات کا رنگ چڑھ جانے دیتا۔ جب وہ زندہ تھے ، کئی بار میں نے ان سے اپنے اختلافات کا اظہار کیا ، اور اس کشادہ طبعی کے ساتھ جومولا نا کے مزاج کا ایک مضبوط عضرتی ، بھی کھار میری تفید کی روشنی میں انھوں نے اپنے خیالات میں ترمیم بھی کی ہے۔ وسرے موقعوں پر ، اپنے مخصوص انداز میں وہ مسکراتے اور کہتے : یہ میرے خیالات ہیں دوسرے موقعوں پر ، اپنے مضوص انداز میں وہ مسکراتے اور کہتے : یہ میرے خیالات ہیں اور یقنینا مجھے اس کا حق ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق انھیں ظاہر کروں ۔ اب جبکہ وہ نہیں ہیں اور یقنینا مجھے اس کا حق ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق انھیں خوالا نانے انھیں چھوڑ اتھا۔ تو ان کے خیالات کو اس شکل میں آنا جا ہے جس شکل میں مولانا نے انھیں چھوڑ اتھا۔

کسی بھی فخص کے لیے دوسرے کی رایوں اور خیالوں کو تمام ترصحت کے ساتھ پیش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دونوں ایک بی زبان کا استعال کریں ، جب بھی ، ایک لفظ کی تبدیلی ہے معنی کا دباؤ کم ہوسکتا ہے اور معہوم کے رنگ میں خفیف کا فرق لایا جاسکا ہے۔ اردواور انگریز کی کی رورج میں جوفرق ہے وہ مولا نا آزاد کے خیالات کی تعبیر کے مرحلے کو دشوار تربنا تا ہے۔ ہندوستان کی دوسری تمام زبانوں کی طرح ، اردوزبان بھی ماسے داد ہے ، رنگا رنگ ہے اور طاقت ور ہے۔ اس کے برعس ، انگریز کی بنیا کی طور پر ایک ایک ایک زبان ہے جس میں بیان کی نے دھیمی رہتی ہے۔ اور جب بات کہنے والا مولا نا آزاد جی نا بات کہنے والا مولا نا آزاد جینا اردوکا ماہر ہو ، تو اس فخص کی حالت کا قیاس آسانی سے کیا جاسکت ہے ، بو مولا نا آزاد کے خیالات کو ایک میں بیان کرنے کا جو یا ہو۔ ان دقوں کے باوجود ، میں نے مولا نا آزاد کے خیالات کو ایک بیس بیران کرنے کا جو یا ہو۔ ان دقوں کے باوجود ، میں نے مولا نا آزاد کے خیالات کو ایخ بہت برا اانعام ہے کہ اس متن کو مولا نانے پیند فر مایا تھا۔

نی دیلی ۱۵ماریچ ۱۹۵۸ء

.....هُمَا يون گبيرُ



كاندهى جي اورمولانا ابوالكلام آزاد ١٩٣٧

## كيفيت ثما

میرے آباد اجداد باہر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ پہلے دہ
آگرے میں قیام پذیر ہوئے ،اس کے بعدد الی نتقل ہوگئے۔ بیا یک علی خاندان تھا،اکبر
کے زمانے میں مولانا جمال الدین نے ایک عالم دین کی حیثیت سے شہرت پائی۔ اُن کے
بعد، بیگھرانہ دنیوی معاملات کی طرف زیادہ مائل ہوگیا اور اس کے کی افراد نے اہم انظامی
عہدے حاصل کیے۔ عہد شاہ جہانی میں جمہ ہادی قلعہ آگرہ کے گورزم قرر کے گئے۔
میرے والد کے نانا مولانا منور الدین تھے۔ وہ مغلیہ دور کے رکن المدرسین کا
خطاب پانے والے آخری لوگوں میں سے تھے۔ بیہ منصب شاہ جہاں کے زمانے میں
خطاب پانے والے آخری لوگوں میں سے تھے۔ بیہ منصب شاہ جہاں کے زمانے میں

میرے دادا کا انقال جب ہوا تو میرے دالد مولا نا خیرالدین بہت کم عمر تھے۔اسی لیے میرے دالد کی پرورش ان کے نانانے کی ۔ غدر سے دو برس پہلے ، ہندوستان کی صور تحال سے دل برداشتہ ہوکر مولا نا منور الدین نے مکہ عظمہ کو ہجرت کا فیصلہ کرلیا۔وہ بھوپال پہنچ تو نواب سکندر جہال بیگم نے انھیں روک لیا۔وہ ابھی بھوپال ہی بیس تھے کہ غدر کا ہنگامہ شروع ہوگیا ، پھروہ دو برس تک وہاں سے نکل نہیں سکے۔اس کے بعدوہ بمبئی غدر کا ہنگامہ شروع ہوگیا ، پھروہ دو برس تک وہاں سے نکل نہیں سکے۔اس کے بعدوہ بمبئی گئے لیکن مکہ عظمہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ بمبئی ہی میں اُن کا انقال ہوگیا۔

اس وقت میرے والد کی عمر تقریباً پیپس برس کی تقی۔ وہ مکہ معظمہ سے اور وہیں سکونت اختیار کرلی۔ اپنے لیے انھوں نے ایک مکان بنوایا اور شخ محمہ ظاہر وتری کی بیٹی سے شادی کرلی۔ شخ محمہ ظاہر مدینہ منورہ کے ایک عظیم عالم ہنے جن کی شہرت عرب کے سے شادی کرلی۔ شخ محمہ ظاہر مدینہ منورہ کے ایک عظیم عالم ہنے جن کی شہرت عرب کے

مکة معظمه میں لوگوں کے لیے نہر زبیرہ پانی کا خاص ذریعہ تھی۔ اس کی تغیر خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ، بیگم زبیرہ نے کروائی تھی۔ وفت کے ساتھ ساتھ اس نہر کی حالت خراب ہو چلی تھی اور شہر میں پانی کی بہت قلت تھی۔ جے کے زمانے میں بیقلت سب سے زیادہ شدت اختیار کرلیتی تھی اور حاجیوں کو شخت تکلیف اُٹھانی پڑتی تھی۔ میرے والد نے اس نہر کی مرمت کروائی .......... ہندوستان ،مھر، شام اور ترکی میں انھوں نے بیس لاکھ کا چندہ جمع کیا اور نہر کی حالت اتنی بہتر کروادی کہ بدو اسے دوبارہ خراب نہ کر سکیں۔ اس وقت سلطان عبد المجید ترکی کے حکمر ان تھے۔ میرے والدکی خدمات کے اعتراف میں سلطان نے انھیں درجہ کو اول کا مجیدی تمخہ عطافر مایا۔

میں ۱۸۸۸ و میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوا۔ ۱۸۹۰ و میں میرے والد پورے کئے کے ساتھ کلکتے آئے۔ بچھ عرصہ پہلے جدہ میں وہ گر پڑے تتے اوران کی پنڈلی کی ہڈی اوٹ کا ساتھ کلکتے آئے۔ بٹھا تو دیا گیا تھا ، مگرا چھی طرح نہیں اور انھیں بیہ مشورہ دیا گیا تھا کہ اسے کلکتے کے سرجن ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ان کا ارادہ بیتھا کہ صرف مختصر مدت تک یہاں قیام کریں مے ، لیکن ان کے مدّ اح اور مُرید انھیں جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ ہمارے کلکتہ آنے کے ایک سال بعد میری والدہ انتقال فرما کئیں اور و ہیں دنی کی کئیں۔

میرے والد ایک ایسے شخص نے جس کا ایقان زندگی کے قدیمی آ داب میں تھا۔
انھیں مغربی تعلیم پر بالکل اعماد نہیں تھا اور انھوں نے بھی بھی جھے جدید شم کی تعلیم دینے کا
ارا دہ نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جدید تعلیم فرجی عقیدے کوئیس نہیں کر دے گی چنا نچہ
انھوں نے پر انی وضع کے مطابق میری تعلیم کا بندوبست کیا۔

ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کا پرانانظام بیتھا کہ پہلے انھیں فاری پڑھائی جاتی انھی ، پیرخربی ۔ زبان میں بجر درک حاصل کر لینے کے بعد آنھیں فلنے ، اقلیدس ، ریاضی ادر الجبرا کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسلامی دینیات کا ایک نعباب بھی اس تعلیم کا لازمی حصہ

ایسے طلبا جوتعلیم کے قدی نظام کی پیروی کرتے تھے، بیں اور پچیس برس کی عمر کے درمیان اپنے نصابات ختم کر لیتے تھے۔ اس میں وہ مدت بھی شامل تھی جب جواں سال عالم سے مبتد یوں کو پڑھوا یا بھی جاتا تھا تا کہ وہ ثابت کر سکے کہ جو پچھا سے سکھا یا گیا تھا،
اُس پراس نے مہارت حاصل کرلی ہے۔ میں نے سولہ برس کی عمر میں اپنانصاب مکمل کر لیا ورمیر سے والد نے تقریباً پندرہ طالب علم یجا کیے جنھیں میں نے اعلیٰ ترسطح کے فلنے، لیا اور منطق کی تعلیم دی۔

اس کے فر آبعد ہی جھے پہلے بہل سرسداحمد خال کی تحریب پڑھنے کا اتفاق ہوا۔
جدید تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ حقیقت جھے پر
روش ہوگی کہ جدید دنیا میں سائنس، فلف اورادب پڑھے بغیر، کوئی حض تھے معنوں میں
تعلیم یا فتہ نہیں ہوسکا۔ میں نے طے کیا کہ اگریزی ضرور سیھوں گا۔ میں نے مولوی مجمد
یوسف جعفری سے گفتگو کی جواس وقت مشرتی نصاب تعلیم کے صدر محتون تھے۔ انھوں نے
بیسف جھے انگریزی حروف بجی سکھائے اور بیارے چرن سرکار کی (Ring Book) پہلی کتاب
مجھے دی۔ جیسے ہی جھے اس زبان میں بجھ شد بد حاصل ہوئی میں نے انجیل پڑھنا شروع
کیا۔ میں نے اس کتاب کے انگریزی، فاری اوراردو نئے جمع کے اور انھیں ساتھ ساتھ
کیا۔ میں نے اس کتاب کے انگریزی، فاری اوراردو نئے جمع کے اور انھیں ساتھ ساتھ
پڑھتار ہا۔ اس سے جھے میں کو بچھنے میں بہت مددلی۔ ایک لغت کی مدد سے میں انگریزی
بڑھتار ہا۔ اس سے جھے میں کو بھی میں بہت مددلی۔ ایک لغت کی مدد سے میں انگریزی کتابیں
بڑھ سکوں اور پھرخودکو، بالخصوص تاریخ اور فلفے کے مطالع کے لیے وقف کردیا۔

میرے لیے بیشدید ذہنی بحران کا دورتھا۔ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا تھا، جس پر بذہبی روایتوں کا رنگ بہت گہرا تھا۔ روایتی زندگی کے آ داب بے چون و چرا تسلیم کیے جاتے بیچے اور رائخ طریقوں سے ذراساانحراف بھی اس خاندان کو گوارانہیں تھا

را آزادی بند کومروجہ رسوم اور ایقا نات ہے ہم آ بنگ نہیں کر سکا اور میر اول بخاوت کے ایک ایک بنا اور میر اول بخاوت کے ایک نئیس کر سکا اور میر اول بخاوت کے ایک نئے احساس سے بحر کیا۔ وہ خیالات جو میں نے اپنے خاندان اور اپنی ابتدائی تربیت کے تو سط سے حاصل کیے تھے، اب جمعے مطمئن رکھنے سے قاصر تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بچائی کو دریافت جمعے اپنے آپ ہی کرنی ہوگی۔ تقریباً جملی طور پر، میں نے محسوس کیا کہ بچائی کو دریافت جمعے اپنے آپ ہی کرنی ہوگی۔ تقریباً جملی طور پر، میں نے اپنے خاندان کے دائر ہے ہے باہر نکلنا اور اپنی داہ آپ ڈھونڈ ناشر وع کر دیا۔

پہلی بات جس نے جھے پریشان کیا ، سلمانوں کے علف فرقوں میں اختلافات کا مظاہرہ تھا۔ میں بجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کا سے خلاف کیوں ہیں جب کہ سبی سدعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے فیضان کا سرچشمہ ایک ہے۔ نہ بی میں اپنے آپ کواس اقعالی سیم آ جنگ کرسکتا تھا جس کے ساتھ ہر فرقہ دوسرے کو گراہ اور بدعی قرار دیتا تھا۔ رائخ العقیدہ مکا تب کے ان اختلافات نے فرہب کے بارے میں بی میرے ذبان کوشک رائخ العقیدہ مکا تب کے ان اختلافات نے فرہب کے بارے میں بی میرے ذبان کوشک کی راہ دکھائی۔ اگر فرہب آ فاقی صدافت کا اظہار کرتا ہے تو پھر الگ الگ فرہب کے مانے والوں میں ایسااختلاف اور تھادم کیوں ہے؟ ہر فرہب کے وکراس بات کا دعوے دار ہو مانے والوں میں ایسااختلاف اور تھادم کیوں ہے؟ ہر فرہب کے وکراس بات کا دعوے دار ہو

سکتا ہے کہ صرف وہی صدافت کا مخزن ہے اور باتی تمام ندا ہب جھونے ہیں؟
دو تین برس تک بیاضطراب جاری رہا اور میں اپنے شکوک کا کوئی حل پانے کی آرزو میں بتالا رہا۔ ایک مرحلے سے گزر کر میں دوسرے مرحلے تک کیا اور پھروہ منزل بھی آگئی جب میرے ذہن پر خاندان اور تربیت کی عائد کی ہوئی تمام بندشیں پارہ پارہ ہوگئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جھے تمام رسی بندشوں سے چھٹکا دامل چکا ہے اور میں نے بیہ طے کر لیا کہ ابنا داستہ

من آب بناؤں گا۔ای دور کے آس میاں میں نے آزاد کا قلمی نام اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہیہ خل آب بناؤں گا۔ای دور کے آس میاں میں نے آزاد کا قلمی نام اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہیہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھ براب موروتی ایقانات کی کوئی گرفت نہیں ہے۔میراارادہ ہے کہان

تبديليون كالذكرواس سے زياد و تفسيل كے ساتھ ائي آب بني كى پہلى جلد مل كرون كا۔

یی دور تفاجب میر بسیاس خیالات می مجمی تبدیلی شروع مولی - لار فرکرزن اس وقت بندوستان کے وائسرائے تفے۔ ان کے آمراندردیے اور انظامی اقد امات نے بندوستان کے سیاس اضطراب کوئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس انتقل پیمل کائر ان سب سے زیادہ بڑگا دیا۔ اس انتقل پیمل کائر ان سب سے زیادہ بڑگا کی طرف خصوصی توجہ کرتے تھے۔ سیاس اعتبار سے یہ بندوستان کا سب سے زیادہ ترقی یا فتہ علاقہ تقااور بڑگال کے ہندوؤں سیاس اعتبار سے یہ بندوستان کا سب سے زیادہ ترقی یا فتہ علاقہ تقااور بڑگال کے ہندوؤں

بھ آزادی ہند اور کا میں میں میں میں نمایاں ترین حصہ لیا تھا۔ ۱۹۰۵ء میں لارڈ کرزن نے ہندوستان کی سیاسی بیداری میں نمایاں ترین حصہ لیا تھا۔ ۱۹۰۵ء میں لارڈ کرزن نے اس صوبے کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ، بیسوچ کر کہ اس طرح ہندو کمزور پڑجا کیں گے اور بنگال کے ہندووُں اور مسلمانوں کے مابین ایک مستقل بڑارہ قائم ہوجائے گا۔

بنگال نے اس اقدام کو چپ جاپ تسلیم نہیں کیا۔ سیاسی اور انقلا بی جوش وخروش کا ایک طوفان بھٹ پڑا جواس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ سری اربندو گھوش بڑو وہ چھوڑ کر کلئے آگئے تا کہ اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناسکیں۔ان کا اخبار 'کرم یوگن' قومی بیداری اوراحتجاج کی ایک علامت بن گیا۔

نکی زماند تھا جب شری شیام سندر چکرورتی سے میرارابطہ قائم ہوا، جواس دور کے
اہم انقلا بی کارکنوں میں سے تھے۔ان کے توسط سے میں دوسرے انقلا بیوں سے بھی
ملا۔ جھے یا دے کہ دویا تین موقعوں پرسری اربند وگھوش سے بھی ملا قات ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ انقلا بی سیاست کی طرف میں تھنچنے لگا اورا نقلا بیوں کے ایک گروپ میں شامل ہوگیا۔
ان دنوں انقلا بی گروپ صرف ہندوؤں کے متوسط طبقے سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ در
اصل تمام انقلا بی گروپ اس زمانے میں سرگرم طور پر سلم مخالف تھے۔انھوں نے ویکھا کہ
برطانوی حکومت مسلمانوں کو ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کے خلاف استعمال کر رہی ہوا ور
مسلمان حکومت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔مشرتی بڑگال ایک علیحہ وصوبہ بن گیا تھا اور بیم فیلڈ فکر
مسلمان حکومت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔مشرتی بڑگال ایک علیحہ وصوبہ بن گیا تھا اور بیم فیلڈ فکر
مسلمان حکومت کا تھیل کھیل کر کہتا تھا کہ حکومت کی نظر میں مسلمانوں کی حیثیت چیتی
بوی کی ہے۔انقلا بی میموں کرتے تھے کہ ہندوستانی آزادی کے حصول میں مسلمان ایک
بوی کی ہے۔انقلا بی میموں کرتے تھے کہ ہندوستانی آزادی کے حصول میں مسلمان ایک
مسلمان میں دور میں کی طرح ، آخیں بھی راستے سے بٹادینا چاہیے۔
در ایک اور میں اور دور مری دکاوٹوں کی طرح ، آخیں بھی بھی راستے سے بٹادینا چاہیے۔
در مسلم انوں کی لیون کی کے دور تھی کی دور میں کھیں تا ہی سیمی تھی تھیں۔
در میں اور دور مری دکاوٹوں کی طرح ، آخیں بھی بھی ہی دور سے بھی تھی سیمی تھیں۔
در میں اور دور مری دکاوٹوں کی طرح ، آخیں بھی ہوں سیمی دور سیمیں کی دور سیمی د

مسلمانوں کے لیے انقلابیوں کی تاپندیدگی کا ایک اورسب بھی تفا ۔ حکومت بھی تھی کہ بنگال کے ہندوؤں میں سیاسی بیداری اس حد تک بنجے چکی ہے کہ ان انقلابی سرگرمیوں سے خشنے کے لیے کی ہندوافسر پر بھروسنہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ پولیس کی خفیہ شاخ میں صوبہ جات متحدہ سے متعدد مسلمان افسر بلا کرد کھے گئے۔ اس کے نتیج میں بنگال کے ہندوؤں نے بیھوس کرنا شروع کردیا کہ مسلمان سیاسی آزادی کے خلاف بھی ہیں اور ہندوفر نے کے بھی۔

جب شیام سندر چکرورتی نے دوسرے انقلابیوں سے میرا تعارف کروایا اور میرے شے دوستوں نے مید مکھا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہونے کا طلب گارہوں تو وہ

مع آزادی بند محد محد محد محد معدد اولی کی محد محد محد محد محد محد ابوالکلام آزاد کی سے سے میر موسول ہوئی کہ میر سے والد بھار ہیں۔ میں پیرس سے والین آگیا اور بعد کے بہت برسوں تک لندن نہیں د مکھ سکا۔

میں میہ پہلے ہی کہد چکا ہوں کہ ۱۹۰۸ء میں کلکتہ جھوڑنے سے پہلے میرے سیاس خیالات انقلابی سرگرمیوں کی جانب مائل ہو چکے تھے۔ جب میں عراق آیا تو سجھ ایرانی انقلابیوں سے ملاقات ہوئی۔مصریس میرارابط مصطفے کمال یا شاکے بیرووں سے قائم ہوا۔ میں نو جوان ترکول کے ایک گروپ سے بھی ملاجھوں نے قاہرہ میں ایک مرکز کی داغ بیل ڈالی تھی اور وہاں سے ایک ہفتہ وار نکال رہے تھے۔ میں ترکی محیا تو نوجوان ترک تحریک ( Young Turk Movement) کے کھ لیڈرول سے میری دوئی ہوگئی ......اُن سے خط و کتابت کاسلسلہ میں نے ہندوستان واپس آنے کے بعد کی برسوں تک جاری رکھا۔ الناعرب اورترك انقلابيول سے رابطے نے مير ے سياس ايقانات كو پخته كر ديا۔ انھوں نے اس بات پر جرت ظاہر کی کہ ہندوستانی مسلمان یا تولاتعلق ہیں یا پھر تو می مطالبات کے خلاف ہیں۔ان کا خیال بینھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کوآ زادی کی قوی جدوجهد کی قیادت کرنی جا ہیے تھی ،اوروہ یہ بھی ہیں یار ہے تھے کہ مندوستانی مسلمان بھلا انكريزون مدكے بہيري بن كركيول ره مسئة بيں۔اس امر ميں ميرايقين اب ہميشہ سے زياده ہو گیا کہ ملک کی سیاس آزادی کے کام میں ہندوستانی مسلمانوں کو تعاون کرنا جاہیے۔ اليے اقد امات كرنے جا ہميں جن سے بيربات كى ہوجائے كه برطانوى حكومت ان كا استحصال نہیں کر سکے تی ۔ میں نے بیضرورت محسوں کی کہ ہندوستانی مسلمانوں میں ایک نى تحريك شروع كى جائے اور يەفىملەكيا كە مندوستان واپس آكر، مىس يىلے سے زياده انهاك كے ساتھ سياى كام ہاتھ ميں لوں گا۔

والبی پر، میں اپ مستقبل کے لاکھ کل پرغور کرتارہا۔ میں اس منتج پر پہنچا کہ ہمیں رائے عامہ ہموار کرنی چا ہے اور اس کے لیے ایک جریدے کی ضرورت ہے۔ بنجاب اور یونی سے متعدد روز تا ہے، ہفتہ وار اور ماہنا ہے شائع ہوتے ہے ، لیکن ان کا معیار بہت بلند نہیں تھا۔ ان کا گفت اب اور چھپائی اتن ہی معمولی ہوتی تھی جتنا کہ ان کا مواد ....... چونکہ یہ لیتھو میں چھا ہے جاتے ہے اس لیے جدید صحافت کا کوئی بھی وصف اپ اندر بدا چونکہ یہ لیتھو میں چھا ہے جاتے ہے اس لیے جدید صحافت کا کوئی بھی وصف اپ اندر بدا کرنے سے قاصر تھے۔ نہیں ان میں ہاف نون تصویریں چھا ہے کی اہلیت تھی۔ میں نے کرنے سے قاصر تھے۔ نہیں ان میں ہاف نون تصویریں چھا ہے کی اہلیت تھی۔ میں نے

19 كورون و مورون و ايرانكار آزاد و ه آزادی بند **وی دون وی دون وی دون** مطے کیا کہ میراجنل گف اپ کے لحاظ سے دیدہ زیب اور اپنی اپیل کے اعتبار سے طاقت ور ہوگا۔اے ٹائب میں ترتیب دیا جائے اور پھرلیتھو گریفکٹل کے ذریعے چھایا جائے۔ چنانچه میں نے الہلال بریس قائم کیااور جون۱۹۱۲ء میں الہلال کا پہلاشارہ شائع ہوا۔ الهلال كى اشاعت اردو صحافت كى تاريخ مين ايك في مور كى حيثيت ركفتى ہے۔اس نے بہت کم مدت میں بے مثال مقبولیت حاصل کی عوام اس کی طرف صرف بہتر طباعیت اور گٹ اپ کی وجہ سے ہی ماکل نہیں ہوئے ، اس سے زیادہ پر کشش ، اُن کے لیے متحکم قومیت کا وہ نیا آ ہنگ تھا جس کی ترویج اخبار سے ہوتی تھی۔ الہلال نے عوام میں ایک انقلابی ہلچل پیدا کر دی۔ پہلے تین مہینوں میں الہلال کی ما تک الیی زبر دست تھی کہتمام برانے شارے دوبارہ جھاسے بڑے کیونکہ ہرنیاخریدار ممل سیٹ (see) رکھنا جا ہتا تھا۔ اس دور میں مسلم سیاست کی باگ ڈورعلی گڑھ یارٹی کے ہاتھ میں تھی۔اس کے اراكين خود كوسرسيد إحمر كى ياليسيول كا امين سجھتے ہتھے۔ ان كا بنيا دى تصور بيرتھا كہ مسلمانوں کوتاج برطانیہ کاوفاداراورتحریک آزادی سے لاتعلق ہونا جاہے۔جب الہلال نے ایک نیا نعرہ بلند کیا اور اس کی مقبولیت داشاعت تیزی سے بڑھی نو ان لوگوں نے محسوس کیا کہان کی لیڈری خطرے میں ہے۔ چنانچہ انھوں نے الہلال کی مخالفت شروع كردى اوراس حدتك محية كدايد ينركوجان سے مارنے كى دهمكى بھى دى۔ يرانى ليدرشب جتنی مخالف ہوتی جاتی تھی ،قوم میں الہلال کی مقبولیت اتنی ہی بردھتی جاتی تھی۔ دوبرس کے اندرالبلال کی ہفتہ واراشاعت ۲۲۰۰۰ ہزار کا پیوں تک پہنچ گئی ، ایک الیمی تعداد جو اردو صحافت کی تاریخ میں اس وقت سی بھی جہیں گئے تھی۔

وفدنے واکسرائے سے طاقات کی۔ یس نے عرضداشت پرد شخطاتو کیے تھے، لین یس وفد کے ساتھ دہیں گیا کیونکہ میرا خیال بیتھا کہ اب معاملات عرض داشتوں اور وفو و کی مزل سے آگے جا تھے ہیں۔ اپنے جواب یس، واکسرائے نے کہا کہ حکومت ضروری مہولتیں مہیا کر دے گی اگر ایک وفد لندن بھیجا جائے تا کہ برطانوی حکومت کے سامنے مسلمانوں کا نقط مدے گی اگر ایک وفد لندن بھیجا جائے تا کہ برطانوی حکومت کے سامنے مسلمانوں کا نقط منظر چیش کیا جا سے معذرت کرئی۔ نظر چیش کیا جا سے معذرت کرئی۔ انسوال بیتھا کہ اگلا قدم کیا ہو۔ ایک میٹنگ کی گئی جس میں مسر جو علی جناح ، مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرقی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرقی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرقی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرقی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرقی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تکیم اجمل خال اور فرقی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی میلوں نے کہا کہ وفو داور عرض میں میں میں میں میں میں میں میں بھی کیا۔ انھوں نے کہا کہ وفو داور عرض

را آزادی بند محدود می ایسان از اسلام آزاد کی محدود می اینا سارا تعاون واپس لے لینا واشتوں کے دن رخصت ہو کے بیں۔ ہمیں حکومت سے اپنا سارا تعاون واپس لے لینا وا ہے اور بہی وا حدطریقہ ہے جو حکومت کو ہم سے معاملہ کرنے پر مجبور کر سکے گا۔ انھوں نے مشورہ دیا کہ تمام سرکاری خطابات لوٹا دیے جائیں۔ قانونی عدالتوں اور تعلیمی اداروں کا بایکاٹ کیا جائے ، ہندوستانی ملازمتوں سے مستعفی ہو جائیں اور نوساختہ مجالس قانون سازیس کوئی بھی حصہ لینے سے انکار کردیں۔

دوسرول نے (اس تجویزیر) اپنے رقمل کا اظہارات ذہنی پی منظر کے مطابق کیا۔
حکیم اجمل خان نے کہا کہ وہ پر وگرام پرغور کرنے کے لیے بچھ وقت جا ہے ہیں۔اس وقت
تک وہ دوسرول کو بھی کوئی مشورہ نہیں دیں گے، جب تک کہ خوداس پر وگرام کو قبول کرنے پر
آ مادہ نہ ہوجا کیں۔ مولوی عبدالباری نے فرمایا کہ گاندھی جی کی تجویزوں نے بنیادی سوال
اٹھائے ہیں اوروہ ان کا کوئی جو اب نہیں دے سکتے تا وقتیکہ مراقبے کے دوران انھیں کوئی غیبی
ہدایت نمل جائے ۔۔۔۔۔ جم علی اور شوکت علی نے کہا کہ وہ مولوی عبدالباری کا فیصلہ جانے تک
ہزایت نمل جائے ۔۔۔۔۔ جم علی اور شوکت علی نے کہا کہ وہ مولوی عبدالباری کا فیصلہ جانے تک
انتظار کریں گے ۔۔۔۔۔ اس کے بعد گاندھی جی نے میری طرف رخ کیا۔ ہیں نے ایک لیے کی
جب کے بغیر کہا کہ پروگرام مجھے منظور ہے۔ اگر لوگ بچی جی ترکی کی مدوکرتا جا ہے ہیں تو

گاندهی جی کے مرتب کیے ہوئے پروگرام کا کوئی بدل ہیں ہے۔ چند ہفتوں کے بعد ، میر تھ میں ایک خلافت کا نفرنس کا انعقاد ہوا۔ یہی کا نفرنس تھی جس میں ایک پلک پلیٹ فارم سے ، گاندھی جی نے پہلی بارعدم تعاون کے بروگرام کی تلقین کی ۔ وہ بول حکے تو میں نے تقریر کی اور اُن کی غیرمشر وط حمایت کا اعلان کیا۔ ستبر ۱۹۲۰ء میں ، گاندھی جی کے تیار کردہ لائحمل پر غور کرنے کے لیے کلکتے میں کا تحریس كالكخصوص اجلاس موارگاندمي جي نے فرمايا كه اگر جم سوراج يانا جائيے بي اور اطمينان بخش طريقي يحظافت كالمسكم كرناجابة بي توعدم تعاون كايروكرام ضروري موكا لاله لاجیت رائے اس اجلاس کے صدر تنے اور مسٹری ، آر ، داس اس کی متاز ھخصیتوں میں سے ایک تھے۔ان میں سے کسی نے بھی کاندھی جی سے اتفاق نہیں بین چندر یال نے بھی بہت پرجوش تقریر کی اور کہا کہ برطانوی حکومت سے لڑائی کا بہترین ہتھیار ہے ہے کہ برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے۔ گاندھی جی کے پروگرام کی دوسری شقوں پراتھیں زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ان کی مخالفت کے ہاوجود ،عدم تعاون تحریک کی قرارداد بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کرلی گئی۔ ۔۔۔ اس کے بعد ملک کوعدم نعاون کے بروگرام کے لیے بیار کرنے نے کی فرمن سے تعصیلی دورے کیے گئے۔ گاندھی جی نے لیے لیے سفر کیے۔ میں بیشتر اوقات میں ان کے ساتھ ر ہا اور محمیلی اور شوکت علی بھی کئی بار ہمارے ہم سفر رہے ...... دمبر ۱۹۲۰ء میں كالتكريس كاسالا نداجلاس نام كيوريس موا\_اس وقت تك، ملك كامزاج بدل چكا تفا\_مسٹر ی ، آر ، داس اب محطے بندوں عدم تعاون کے پروگرام کی جمایت کرتے تھے۔ لالہ لاجہت رائے ابتدا میں تو مجھ خلاف رہے ، مرجب انھوں نے بیدو یکھا کہ پنجاب کے تمام مندوبین گاندهی جی کے حق میں بیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو مجئے ۔ یہی وہ اجلاس تفاجس کے دوران مسٹر جناح نے بالاً خرکا تحریس سے علیحد کی اختیار کرلی۔ حكومت نے ملک بحریس لیڈرول کو گرفتار کر کے اپنے تم وغفے کا اظہار کیا ..... بنكال ميسب سے يہلے كرفار مونے والوں ميسى ،آر، داس تے سباش چندر بوس اور بیریندرناتھ سسمال مجی ہم سے جیل میں آسلے۔ ہم سب علی پورسنٹرل جیل کے يوروبين واردمس ركم محت يتع جوسياى بحول كامركز بن ميا تعار

عَ آزادى بند المحمد ال مسترى، آر، داس كوچه مهينے كى سزاملى تقى بجھ پر بہت عرصے تك مقدمہ چلتار ہااور آخر كار مجھے ایک برس کی سزادی گئی ......واقعہ بیہ ہے کہ مجھے پہلی جنوری ۱۹۲۳ء تک رہانہیں کیا گیا۔ مسٹری،آر،داس کو بہلے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور انھوں نے کانگریس کے گیاسیشن کی صدارت کی تھی \_اس بیشن کے دوران کانگریس لیڈروں میں شدیداختلاف رائے کا اظہار ہوا۔مسٹری ، آر، داس موتى لال نهرواور حكيم اجمل خال في سفرواج يارنى كى تفكيل كى اوركوسل ميس داخلے كا بروكرام پیش کیا جس کی مخالفت گاندهی جی کے کٹر مفلدوں کی طرف سے ہوئی۔اس طرح کا تکریس دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ تبدیلی کے خالفین کا تھا، دوسرا تبدیلی کے حامیوں کا .....میں جب جیل سے باہرآ یا تو کوشش کی کہ دونوں گرو بوں میں مفاہمت کی راونکل آئے ،اور تنمبر ١٩٢٣ء میں ہونے والے کانگریس کے خصوصی اجلاس میں ہم ایک مجھونة کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت میری عمر پینیتیس برس کی تھی اور مجھے سے اس اجلاس کی صدارت کے لیے کہا گیا تھا۔ لوكول كخيال مين كالكريس كاصدر منتخب بوفي والامين سب سيم عرفض نفا-ا ۱۹۲۳ء کے بعد کا تکریس کی سرگرمیاں خاص طور برسوراج بارتی کے ہاتھ میں ر ہیں۔تقریباً تمام مجالس قانون ساز میں اسے زبر دست اکثریت ل گئی اور بارلیمانی محاذ یر بھی اس نے اپنی لڑائی جاری رکھی .....وہ کا تکریسی جوسوراج پارٹی سے باہر ہے ، انھوں نے بھی اپناتغیری پروگرام جاری رکھالیکن وہ سوراج پارٹی کی جیسیعوامی حمایت یا توجہ حاصل مہیں کر سکے .... ایسے بہت سے واقعات ہوئے جفول نے ہندوستائی سیاست کے آئندہ ارتقایر اثر ڈالالیکن اس کی مزید تفصیلات کے لیے مجھے قاری ہے ہیے درخواست کرنی پڑے گی کہ وہ میری خودنوشت کی پہلی جلد کے چھینے کا انتظار کرے۔ ۱۹۲۸ء میں سائمن کمیشن کے تقرراوراس کی ہندوستان آ مدکے ساتھ سیاسی جوش وخروش بردهتا میا۔۱۹۲۹ء میں کا تریس نے آزادی کی قرار دادیاس کر دی اور برطانوی حکومت کو میہ نونس بهيجا كهاكراس قومي مطالبي ومنظور نبيس كيا حميا تواكيب برس بعدوه حكومت كےخلاف ايك عوای تحریب شروع کردے گی۔ انگریزوں نے ہمارامیمطالبہ تھکرا دیا اور ۱۹۳۰ء میں کانگریس نے اعلان کیا کہ نمک قانون توڑے جائیں سے۔ نمک ستیگرہ جب شروع ہوئی تو بہت سے لوكوں كواس كى كامياني برشك تھالىكى تحريك ميں جوشدت بيدا ہوتى عنى اس نے حكومت اور عوام دونوں کوجیران کر دیا۔ حکومت نے اس کے خلاف سخت کارروائی کی اور کانگریس کوخلاف

الرادي بند المحادث ال قانون جماعت قرار دے دیا۔ اس نے صدر کانگریس اور اس کی ورکنگ ممینی کے اراکین کی گرفناری کا تھم جاری کردیا۔اس چیلنے کا مقابلہ ہم نے اس طرح کیا کہ ہرصدر کا گریس کواپنا جانشين مقرر كرنے كے اختيارات موني دے۔ جھے بھى ايك صدر منتخب كيا گيا اور ميں نے اپنى ور کنگ میٹی نامزد کی ۔اپی گرفتاری سے پہلے، میں نے ڈاکٹر انصاری کواپنا جائٹین مقرر کیا ... پہلے تو وہ تحریک میں شامل ہونے پر رضامند نہیں تضایکن میں انھیں آ مادہ کرنے میں كامياب موكيا .....ال طرح حكومت كويكمه د\_ كرجم تحريك كوجارى ركه سك\_ میری گرفتاری ایک تقریر کی بنیاد برعمل میں آئی جو میں نے میرٹھ میں کی تھی ۔ چنانچہ جھےتقریباً ڈیڑھ برس کے لیے میر ٹھ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس جدوجهد کے ایک سال سے پچھاوپر جاری رہنے کے بعد ، لارڈ ارون نے گاندھی بی اور ور کنگ مینی کے دوسرے مبرول کوآ زاد کردیا۔ پہلے ہم الدآ بادیس ملے، پھردہلی میں اور گاندهی ارون مجھوتے پردستخط ہو محئے۔اس کا نتیجہ کانگریسیوں کی عام رہائی اور کول میز كانفرنس مين كانكريس كى شركت كطور يرسامية يا-كاندهى جى كوجار دواحد ترجمان كى حیثیت سے بھیجا میالیکن مذاکرات لاحاصل ٹابت ہوئے اور گاندهی جی خالی ہاتھ لوث آئے۔ لندن سے واپسی پرگاندھی جی کودو بارہ گرفتار کرلیا گیااور جبر کی ایک نی یالیسی شروع كى كى الدو ولنكذن سنة وائسرائے يتھاور انھوں نے تمام كائكريسيوں كے خلاف سخت كاررواني كى من دبلي من تفااور جھےاك برس سے زيادہ كے ليے وہلى جيل ميں قيد كرديا ملیا تھا۔اس مدت میں ہندوستان کی سیاس تاریخ میں زبردست معنویت کے حامل کی واقعات رونما ہوئے الیکن ان کی تفصیل کے لیے بھی قار تین کو پہلی جلد کا نظار کر تا پڑے گا۔ ١٩٣٥ء من كورنمنث أف انتريا كيك ياس كياميا جس من صوباني خود مخاري اور مركز ميں ايك وفاقي حكومت كے قيام كى منظورى دى تئ مى .....ييس يہيں سے أس كهاني كاآغاز بوتاب جيم موجوده كماب من بيان كرناجا بتابول

## Marfat.com

## كانكريس، افتذار ميں

صوبائی خود مختاری کے قیام کے بعد جو پہلے انتخابات ہوئے ، ان میں کا گریس معاری اکثریت سے جیتی ۔ بڑے صوبوں میں سے پانچ میں اسے کمل اکثریت مل گئی اور چارصو بول میں وہ اکیلی سب سے بڑی پارٹی تھی ۔ صرف پنجاب اور سندھ میں ایسا ہوا کہ کا گریس کونسبتا ایسی کا میا بی نہیں مل سکی ۔

را آزادی ہند ایک میں ایک کے بیانظام قابل قبول ہیں تھا۔ مرکزی حکومت کے لیے جس قسم کاوفاق تجویز کیا علی ہاں کے لیے بیانظام قابل قبول ہیں تھا۔ مرکزی حکومت کے لیے جس قسم کاوفاق تجویز کیا گیا ، کانگریس نے صاف لفظوں میں اس کی خدمت کی۔ بہت دنوں تک ، کانگریس ورکنگ کمیٹی صوبائی خودمخناری کوسلیم کرنے کے بھی خلاف رہی۔ میرا ببرحال ، یہ خیال تھا کہ استخابات کا بایکاٹ کرنا غلط ہوگا۔ اگر کانگریس یہ کربیٹھی تو کم پہندیدہ عناصر مرکزی اورصوبائی مجالس قانون ساز پر قابض ہوجا کیں گیا ورہندوستانی عوام کے ترجمان بن چا کیں گے۔ اس قطع نظر، ساز پر قابض ہوجا کیں گاور ہندوستانی عوام کے ترجمان بن چا کیں گے۔ اس قطع نظر، انتخابات کی مہم عوام کو ہندوستانی سیاست کے بنیادی اصولوں کا درس دینے کا ایک شاندار موقد بھی فراہم کرتی تھی۔ بالآخر یہ نقطہ نظر جس کی نمائندگی میں کر رہا تھا، شلیم کرلیا گیا ، اور کانگریس انتخابات میں شریکہ ہوئی جس کے نتائج کی طرف میں پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں۔

اب کا گریس کی قیادت میں نے اختلافات رونما ہوئے۔ایے لوگ جنموں نے انتخابات میں حصدلیا تھا، ان کا ایک حصداب اس بات کی مخالفت کر دہا تھا کہ کا گریس کے نام زدگان افتدار ہاتھ میں لیس ۔ ان کی دلیل ریتھی کہ چونکہ خصوصی اختیارات گورزوں کے لیے محفوظ ہیں، اس لیے صوبائی خود مختاری ایک مخرا بین ہے۔اس طرح کا نگریس وزارتوں کا انحصار گورزوں کی رضا پر ہے۔اگر کا گریس اپنے انتخابی وعدول کو پورا کرنا چاہتی ہے وگر کورز سے اس کا تصادم ناگر برہوگا۔ای لیے،ان کی جمت بیتھی کہ کا نگریس کوجلس قانون ساز میں رہ کرآئر کی وقر ڑنے کی کوشش کرتی چاہیے۔اس سکلے پر محل میں ہی ہم میں ہے کھلوگ مختلف نقط کنظر رکھتے تھے اور ہمارا کہنا پیقا کہ صوبائی حکومتوں کو جو اختیارات دے گئے ہیں آخیس پوری طرح بروے کار لانا چاہیے۔اگر گورز سے جو اختیارات دے گئے ہیں آخیس پوری طرح بروے کار لانا چاہیے۔اگر گورز سے تھادم کی کوئی صورت پیدا ہوتو اس کا سامنا موقعہ وگل کے تقاضوں کے مطابق کیا جانا چاہیے۔اگر گورز سے چاہیے۔اگر کمی مغبول عام سکلے کولے کا گریس کے پروگرام کوچلا یا نہیں جاسکے چاہیے۔اپ افتدار کا حقیق استعال کیے بغیر کا گریس کے پروگرام کوچلا یا نہیں جاسکے گا۔ دوسری طرف،اگر کسی مغبول عام سکلے کولے کر،کا نگر کسی دزارتوں کو باک دوش ہونا ہوتا ہیں۔

ابھی یہ بحث جاری بی تھی کہ تمام صوبوں میں انٹرم وزار تیں تھکیل دے دی تمیں۔ انھیں غیر کا تکریسی ، یا بعض صورتوں میں ، کا تکریسی کا افسے عناصر نے تعکیل دیا تھا ...... اقتدار کو تبول کرنے کے سلسلے میں کا تکریس کے تذیذ ب ہے ، یہی نہیں کہ کا تکریسیوں کے اندرونی اختلافات کی نشاندی ہوئی ، اس سے زیادہ براہیہ وا کہ رجعت پند طاقتوں کو ای بڑیت کے اختلافات کی نشاندی ہوئی ، اس سے زیادہ براہیہ وا کہ رجعت پند طاقتوں کو ای بڑیت کے

وہ آزادی ہند اور اپنی کھوئی ہوئی زمینوں کو پھر سے حاصل کرنے کا موقعہ ل گیا۔
احساس پر قابو پانے اور اپنی کھوئی ہوئی زمینوں کو پھر سے حاصل کرنے کا موقعہ ل گیا۔
وائسرائے سے طویل فراکرے کے دوران بیضانت پانے کی کوشش کی گئی کہ گورز وزارتوں کے
کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ان بحثوں کا ایک نتیجہ بیہ وا کہ بالآخر کا نگریس نے اقتدار
ہاتھ میں لینا منظور کرلیا۔ پہلے پہل آس نے ایسی ریاستوں میں جہاں اسے پار لیمانی اکثریت
حاصل تھی ، بیقدم اُٹھایا اوراخیر میں قرجہاں کہیں بھی بیمکن ہوسکا۔

مسلم لیگ کی پھیلائی ہوئی زیاد تیوں کی کہانیاں خالصنا ذہنی اخر اعتصی ہیکن اس وقت دوا سے واقعات ہوئے جنھوں نے ریاسی کا گریس کمیٹیوں کے روسے کی بابت ایک خراب تاثر قائم کیا۔ جمھے رخ کے ساتھ بیاعتر اف کرنا ہے کہ بہار اور بمبئی، دونوں میں کا گریس اپنی قومیت کے استحان سے پوری طرح سرخرونہیں گزرشی ....... کا گریس کا فروغ ایک قومیت کے استحان سے پوری طرح سرخرونہیں گزرشی ای تھا کہ عقلف فرقوں کے لوگوں کی قیادت کر سکے۔ چنا نچہ بمبئی میں مسٹر زیمان مقامی کا گریس کے مسلمہ لیڈر تھے۔ جب صوبائی حکومت کی تھیل کا سوال اٹھا، تو عام توقع بیھی کہا ہے مسلمہ لیڈر تھے۔ جب صوبائی حکومت کی تھیل کا سوال اٹھا، تو عام توقع بیھی کہا ہے مرتبے اور یکارڈ کی بنا پر مسٹر زیمان سے قیادت سنجا لئے کو کہا جائے گا۔ اس کا بہرنوع، مرتب اور یکارڈ کی بنا پر مسٹر زیمان سے قیادت سنجا النے کو کہا جائے گا۔ اس کا بہرنوع، سمطلب ہوتا کہ کا گریس اسمبلی پارٹی کے ادا کین میں اگر چہ ہندوؤں کی اکثریت ہے میں مطلب ہوتا کہ کا گریس اسمبلی پارٹی کے ادا کین میں اگر چہ ہندوؤں کی اکثریت ہے لیکن آیک پارٹی کو وزیراعلی بنایا جائے گا۔ سردار پٹیل اوران کے ساتھی اس صورت حال کو

ابرانکام آزادی ہند میں میں میں میں میں میں اور انھوں نے سوچا کہ اس اعزاز سے کا نگریس کے ہندو حمایتیوں کومحروم قبول نہیں کر سکے اور انھوں نے سوچا کہ اس اعزاز سے کا نگریس کے ہندو حمایتیوں کومحروم کرنا ان کے ساتھ بے انصافی ہوگی۔ چنانچے مسٹر بی ، جی ، کھیرسا منے لائے سکتے اور انھیں جمہی میں کا نگریس اسمبلی یارٹی کالیڈرمنخب کیا گیا۔ \*\*

اس فیصلے کے سلسلے میں مسٹر زیمان کا پریشان ہونا فطری تھا۔ انھوں نے کا گریس ورکنگ کمیٹی کے سامنے بیسوال اُٹھایا۔ اس وقت جواہر لال صدر تھے اور فرقہ وارانہ عصبیت ہے ان کی مکمل آزادی کے پیش نظر ، بہتوں کو امیدتھی کہ وہ نریمان کے ساتھ ہونے والی بے انصافی کا تدارک کریں گے۔ بدشمتی ہے بینیں ہوسکا ..... ہیں۔ لال جانتے تھے کہ لوگ انھیں سردار پٹیل کے ایک نقاد اور مخالف کے طور پرد کیھتے ہیں۔ لیکن انھوں نے ایسا کوئی کام کرنا پہند نہیں کہا جو سردار پٹیل کے دوستوں کو ان پر (جواہر لال پر) اعتراض کا موقع مہیا کر سکے۔ اسی لیے انھوں نے بٹیل کوخوش رکھنے کی کوشش کی اور نریمان کی اپیل مستر دکر دی۔ ایسا محسوس ہونا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے اور نریمان کی اپیل مستر دکر دی۔ ایسامحسوس ہونا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے اور نریمان کی اپیل مستر دکر دی۔ ایسامحسوس ہونا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہا ٹی مدت کار میں سردار پٹیل پروہ کوئی الزام یا تہمت نہیں آنے دیں گے۔ ہ

نریمان کوجواہرلال کے رویے پرجیرانی ہوئی، فاص طور پراس لیے کہ جواہرلال نے ان کے ساتھ بختی کا انداز اختیار کیا اور ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اُن کو ڈانٹ کر خاموش رکھنے کی کوشش کی ۔ نریمان نے گاندھی جی کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ وہ اپنا معاملہ گاندھی جی سے سیر دکر دیں آئے ۔ گاندھی جی صبر کے ساتھ سنتے رہے اور یہ ہدایت دی کہ کسی غیر جانب دارخص کے ذریعے سروار پٹیل کے خلاف الزام کی جیمان بین کرائی جائے۔

چونکہ نریمان خود پاری تھے، سردار پٹیل اوران کے دوستوں نے سمجھایا کہ اکوائری
کاکام کی پاری ہی کوسونیا جائے۔ انھوں نے اپنی یہ چال بہت سوج سمجھ کرتیاری تھی اور
مقدمہ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اصل معاملات صاف ظاہر نہ ہونے پا تیں۔ مزید
برآ ں ، انھوں نے مخلف طریقوں سے اپنے اثر ات استعال کے تاکہ بے چادہ نریمان
انگوائری کے شروع ہونے سے پہلے ہی مقدمہ ہار بیٹھے۔ آخر کار فیصلہ بی ہوا کہ سردار
پٹیل کے خلاف کوئی الزام ٹابت نہیں ہے۔

کوئی بھی فض جواندر کی کہانی جانتا تھا، اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا۔ ہم سب کو پہنے کا کہ میں کا ہمانت کی تھا کہ سردار پنیل کے فرقہ وارانه مطالبات کی تھی سے لیے جائی کو قربان کردیا کمیا ہے۔

ر يمان غريب كادل نوت كيا اوران كي پيك لا نف كاخاتم بهو كيا\_

ایسانی ایک قصہ بہار میں ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی وقت انتخابات ہوئے ڈاکٹرسید محمود موب کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ وہ آل انڈیا کائٹریس کمیٹی کے ایک جزل سیکریٹری بھی تھاوراس طرح انھیں صوبے کے اندر بھی ایک حیثیت حاصل تھی اور باہر بھی۔ کائٹریس کو جب مکمل اکثریت حاصل ہوئی توبہ طے بچھ لیا گیا کہ صوبائی خود مخاری کے تحت ڈاکٹرسید محمود کولیڈر چن لیا جائے گا اور بہار کا وزیراعلیٰ بنادیا جائے گا۔اس کے برخلاف ہوا یہ کہ سری کرش سنہا اور انوگرہ ناراین سنہا، جو مرکزی آسمبلی کے اراکین برخلاف ہوا یہ کہ سری کرش سنہا اور انوگرہ ناراین سنہا، جو مرکزی آسمبلی کے اراکین سخے ،انھیں بہاروا پس بلالیا گیا اور وزارت اعلیٰ کے لیے تیار کیا جانے لگا۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹر میں مول اوا کیا جو سردار پٹیل نے بہنی میں کیا تھا۔ بہار اور راجندر پر ساد نے بہار میں وہی رول اوا کیا جو سردار پٹیل نے بہنی میں کیا تھا۔ بہار اور بہنی میں ایک جگر دے دی گئی۔

ان دودا قعات نے اس زمانے میں ایک بدمزگی بیدا کی۔ پیچھے مڑکر دیکھا ہوں تو بیمسوں کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کانگریس جن مقاصد کی دعویدارتھی ان پڑمل پیرانہیں ہوسکی۔افسوں کے ساتھ رہتنگیم کرنا پڑتا ہے کہ کانگریس کی فوقیت اُس در ہے تک پڑنج سکی تھی جہاں فرقہ دارانہ صلحتوں کو دہ نظرانداز کرسکتی ادرا کثریت یا اقلیت کے سوال میں اُلیے بغیر الیڈروں کا انتخاب صرف اہلیت کی بنیاد پرکرسکتی۔ ﴿

جب میں مسٹر نریمان اور ڈاکٹر سید محود کے ساتھ ہونے والے سلوک کی بابت سوچھا ہوں تو میرا ذہن مسٹری ، آر، واس کی طرف جاتا ہے جوتر یک عدم تعاون کے ساتھ ابجرنے والی سب سے طاقت ور شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ ہماری تو می جدو جہد کی تاریخ میں مسٹر داس ایک بہت ہی خاص حیثیت کے مالک ہیں۔ وہ ایک بلند نگاہ اور وسیع تخیل رکھنے والے انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عملی ذہن بھی رکھتے تھے جو ہرسوال کا جائزہ ایک حقیقت پیند کے نقطہ نظر سے لیتا تھا۔ ان میں اپنے ایقانات کے ہرسوال کا جائزہ ایک حقیقت پیند کے نقطہ نظر سے لیتا تھا۔ ان میں اپنے ایقانات کے اظہار کا حوصلہ بھی تھا اور جس کسی بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کے لیے بے خوتی کے ساتھ اٹھارکا حوصلہ بھی تھا اور جس کسی بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کے لیے بے خوتی کے ساتھ اٹھا کہ رہے ہوئے گئے۔ جس وقت گا ندھی جی نے عدم تعاون کی تح بیک شروع کی ، مسٹر داس نے پہلے بہل اس پروگرام کی مخالفت کی تھی۔ ۱۹۲۰ء میں کلکتے کے خصوصی اجلاس داس نے پہلے بہل اس پروگرام کی مخالفت کی تھی۔ ۱۹۲۰ء میں کلکتے کے خصوصی اجلاس

ازادی بند الکام آزادی بند المحد الم

جیبا کہ میں نے عرض کیا جمٹر داس ایک عملی ذہن رکھتے تھے۔ سیاس سوالات پروہ
اس زاویے سے نظر ڈالتے تھے کہ ان میں مناسب کیا ہے اور قابل عمل کیا ہے۔ ان کا
خیال تھا کہ اگر ہند وستان کو ندا کرات کے ذریعے آزادی جینی ہے تو جمیں قدم ہدفہ
آ کے بروھنے پرخود کو تیار کرنا ہوگا۔ جب گفت وشنید اور ترغیب کا راستہ اپنایا گیا ہے تو
آزادی اچا تک ہاتھ نہیں آسکتی۔ ان کی پیش کوئی بیتھی کہ جمارا پہلا قدم صوبائی خود
مخاری کا حصول ہوگا۔ وہ اس بات پرمطمئن تھے کہ محد ودا ختیار کا استعال بھی ہندوستان
کی آزادی کے مقصد کو آ مے بردھائے گا اور ہندوستانیوں کو اس کے لیے تیار کرے گا کہ
جب بھی وہ کامیاب ہوجا کیں تو وسیع تر ذھے داریوں کا بوجھا تھا تھیں۔

مسٹرداس کی دوراندیشی اوربصیرت کا انداز واس واقعے سے نگایا جاسکتا ہے کہان کی وفات کے تقریباً دس برس بعد انہی خطوط پر ۱۹۳۵ء کا محور نمنٹ آف انڈیا ایکٹ

پال بیا ہیں۔
۱۹۲۱ء میں اُس وقت کے پرنس آف ویلز ، مونمکیو چیمس فورڈ اصلاحات کی اسکیم کے
افتتاح کے سلسلے میں ہندوستان آئے۔ گاگر لیس نے فیصلہ کیا تھا کہ پرنس کے فیرمقدم کے
لیے ترحیب دیے جانے والے تمام استقبالیوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس صورت حال نے
عکومت ہند کے لیے بری مشکل پیدا کر دی۔ وائسرائے نے برطانوی حکومت کو یقین دلا یا
تھا کہ ملک میں پرنس کا کر مجوثی کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ جب اسے کا تحریس کے
فیصلے کا پہ چال تو اس نے بائیکاٹ کو ناکام بنانے کی ہرمکن کوشش کی۔ ان مقاصد میں حکومت

كامياب نبيس ہوسكی اورتقريبان تمام شہروں میں جہاں پرنس آف ویلز محمے ،ان كاخير مقدم سردمهری کے ساتھ کیا گیا۔ان کا آخری پڑاؤ کلکتہ تھا جواس ونت ہندوستان کاسب سے اہم شهرتها - ہرچند كه دارالسلطنت د بلی منتقل ہو چكا تھا ،لیكن سر ما كا ہرموسم وائسرائے كلكتے میں گزارتے تنصاور کلکتے کوملک کے موسم سرما کے دارالسلطنت کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ شهرمين ايك خاص جليے كا اہتمام كيا گيا تھا اور برٽس آف ديلز كو وكثوريه ميوريل ہال كاسنگ بنیادر کھناتھا۔ چنانچداس کے استقبال کی خاطر پر تکلف انظامات کیے گئے اور حکومت نے ، یرنس کے دورہ کلکتہ کو کامیاب ٹابت کرنے کے لیے کوئی دقیقہ باتی نہیں جھوڑا۔ بم سب أس وفتت على بورسينترل جيل مين منصه بيندن مدن موهن مالوبه كالكريس . اور حکومت کے مابین ایک سمجھونة کرانے کی کوشش کررہے تھے۔ انھوں نے وائسرائے سے ملاقات کی اور میتا تر لے کرواپس آئے کہ اگر ہم کلکتے میں پرنس آف ذیلز کا بائے ا نه کرنے پر رضا مند ہوجا کیں تو حکومت کا تکریس سے کوئی معاملہ کرلے گی۔ پیڈت مدن موہن الوبیہ جھے سے اور مسٹرداس سے اس تجویز پر گفتگو کے لیے علی پورجیل آئے۔ تبویز کی بنیاد میر کمی کم مندوستان کے سیاس مستقبل کے سوال کوحل کرنے کے لیے ایک کول میز كانفرنس طلب كى جائے - ہم نے بندت مالوبدكوكوئى قطعى جواب بيس ديا كيونكه ہم اس مسئلے پر آپس میں بات چیت کرنا جا ہتے تھے۔مسٹر داس اور میں ،ہم دونوں اس نتیج پر بہنچ کہ بیہ جارا پرٹس آف ویلز کا بائیکاٹ ہی تھا جس نے حکومت ہند کومجبور کر دیا ہے کہ متجهونة كرليا جائية بمين اس صورت حال كافائده الثمانا جابيه اورايك كول ميز كانفرنس کی تجویز مان لینی جاہیے ..... ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس سے پوری آ زادی تونہیں ملے کی ،البتہ ہماری سیاسی جدوجہد میں ایک برد ااورا گلا قدم ہوگا۔گا ندھی جی کوچھوڑ کر کانگریس کے تمام لیڈراس وفت جیل میں تھے۔ہم نے بہتجویز پیش کی کہم انكريزوں كى پیش كش قبول كركيں سے الكين اس كے ساتھ ساتھ ہم نے بيشرط بھى لگادى كمول ميزكانفرس كانعقادے يہلے تمام كاكريس ليڈروں كور ماكيا جائے۔ الحكےروز جب پنڈت مالوبیدو ہارہ ہم سے ملنے آئے ، ہم نے انھیں اپنے طرز فکر سے مطلع کردیا ...... ہم نے اُن سے میکی کہا کہ اٹھیں گاندھی جی سے ملنا جا ہے اور ان كارمنامندى حاصل كرنى جايي بندنت مالوبدنے وائسرائے تك بمارى بات يہنيا

ری اور دوروز بعد ہم سے ملاقات کے لیے ایک ہار پھر جیل آئے۔ انھوں نے کہا کہ حکومت ہندا یسے تمام سیاسی لیڈروں کور ہاکرنے پرآ مادہ ہے جو بات چیت میں حصہ لینے والے ہیں۔ ان میں علی برادران اور بہت سے دوسرے کا نگریسی لیڈرشامل تھے۔ ہم نے ایک بیان تیار کیا جس میں بہت واضح طور پراپنے خیالات درج کیے۔ پنڈت مالویہ نے ریدستاویز لے لی اور بمبئی چلے گئے تا کہ گاندھی جی سے مل سکیں۔

ہارے لیے یہ جیرت اورافسوس کی بات تھی کہ گاندھی جی نے ہارامضورہ قبول نہیں کیا۔ انھوں نے اصرار کیا کہ پہلے تمام سیاسی لیڈر، بالخصوص علی براوران غیرمشر دو طریقے سے رہا کیے جائیں۔ انھوں نے یہ اعلان کیا کہ گول میز کی تجویز پر ہم صرف اس وقت غور کرسکتے ہیں جب ان لوگوں کورہا کر دیا جائے ..............ہم دونوں ، یعنی مسٹر داس اور میں ، محسوس کرتے ہیں جب ان لوگوں کورہا کر دیا جائے ................ہم دونوں ، یعنی مسٹر داس اور میں ، محسوس کرتے ہیں جب آز داد کر دیے جائیں ہوگا۔ جب گور نمنٹ یہ مان چی ہے کہ تمام کا گر لیمی لیڈر سے کول میز سے پہلے آزاد کر دیے جائیں ہے تو پھر اس تم کے خصوصی اصرار کا کوئی مطلب نہیں ہوئے ۔۔ ہماری اس دائے کے ساتھ پنڈت مالویہ دوبارہ گاندھی جی بے پاس محے لیکن وہ راضی نہیں ہوئے ......... بیچہ یہ ہوا کہ دائسرائے نے اپنی تجویز دالیں لے لی ۔ اس پیش راضی نہیں ہو ہو ۔۔ ہماری اس لیے بائیکاٹ بوری طرح کا میاب دہا ، لیکن ہم نے سیاسی مجھوتے کا سے سے جود یہ نہیں ہو سکا اس لیے بائیکاٹ بوری طرح کا میاب دہا ، لیکن ہم نے سیاسی مجھوتے کا ایک سنہرام دو تھ کھودیا تھا۔ مسٹر داس نے اپنی ناپسند یہ کی اور ما ایوی کوراز بین نہیں رکھا۔

اب کا ندمی جی نے چورا چوری واقعے کی بنیاد پرعدم تعاون کی تحریک کو معطل کر

عَلَى الرَّادِي الْمُعَالِّينَ الْمُولِينِينَ الْمُولِينِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينَ وَالْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ وَالْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعِينِ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعِلِينِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِينَّامِ اللَّهِ وَالْمُعَالِمِينَ وَاللَّهِ وَلَيْمِعِينَ وَاللَّهِ وَلِينَا اللَّهِ وَالْمُعَالِمِينَ وَاللَّهِ وَلَيْمِعِينَ وَاللَّهِ وَلَيْمِعِينَ وَاللَّهِ وَلَيْمِعِينَ وَاللَّهِ وَلَيْمُواللَّهِ وَلَيْمِعِينَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلِينَا اللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلَيْنِينَ وَاللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلِينَامِلِينَ وَاللَّهِ وَلِينَامِ وَاللَّهِ وَلِينَامِينَ وَاللَّهِ وَلِينَامِلِينَ وَاللَّهِ وَلِينَامِلُولِينَامِينَ وَاللَّهِ وَلِينَامِينَ وَاللَّهِ وَلِينَامِلْ إِلَّالِينَامِينَ وَاللَّهِ وَلِ دیا۔اس سے سیابی حلقوں میں ایک شدید سیاسی ردمل بیدا ہوا اور ملک بھر میں کم حصلگی کی فضا بھیل گئی حکومت نے اس صورت حال کا بورا فائدہ اٹھایا اور گاندھی جی کو گر فرآر کرلیا ..انھیں چھے مہینے کی قید ہو کی اور عدم تعاون کی تحریک رفتہ رفتہ معدوم ہوتی آتی گئی۔ مسٹر داس تقریباً ہرروز مجھے۔ اس صورت حال پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ انھیں یقین تھا کہ تحریک کووا پس لے کر گاندھی جی نے بہت بڑی بھول کی ہے۔ اس نے سیاس کارکنول کے حوصلے اس درجہ پست کر دیے تھے کہ عوام میں اب پھرسے جوش پیدا کرنے کے لیے تئی برس کی مدت در کا رکھی .....علاوہ ازیں ،مسٹر داس کا خیال می**جی تھا** کہ گاندهی جی کے دوٹوک طریقے نا کام ثابت ہو چکے ہیں۔اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ محوام کے حوصلوں کی بحالی کے لیے ہمیں اب دوسر مطریقے اختیار کرنے ہوں گے۔وہ اس حق میں نہیں تھے کہ بس انتظار کیا جائے اور بیرد یکھا جائے کہ کب حالات بہتر ہوتے ہیں۔ وہ ایک متبادل پروگرام میں یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہموجودہ صورت حال میں ہمیں براہ راست اقد امات ترک کردینے جامبیں اوراین سیاس از ائی مجانس قانون ساز کے اندررہ کراڑنی جا ہے۔گاندھی جی کے اثر میں آ کر، کانگریس نے 1911ء میں مونے والے انتخابات كا بائكات كيا تھا۔مسرواس نے اعلان كيا كہ ١٩٢٧ء ميں ہميں مجالس قانون ساز پر قبضے کی تیاری کرنی جاہیے اور اٹھیں ایپنے سیاسی مقاصد کے قروع کی خاطر کام میں لانا جاہیے۔مسٹرداس کوامید تھی کہ کا جسلے کے تمام سرگرم فیڈوان کے اس تجزیاور تجویزے اتفاق کریں گے مجھے خیال ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ میرامید بیں بیکن میں ان سے اس بات برمنفق تھا کہ جب وہ رہا کردیے جا تیں **تو آھیں ووستوں** سے مشورہ کرنا جا ہے اور ملک کے لیے ایک نیالائحمل تر تبب دینا جا ہے۔ مسٹرداس اس وقت رہا ہوئے جب گیا کا تکریس ہونے کو تھی ہجلس استقبالیہ نے الهیں صدر منتخب کیا اور داس نے بیسوجا کہ وہ ملک کواینے بروگرام کے مطابق جلا سکتے ہیں۔ بید مکھر کہ علیم اجمل خال ، بنڈ ت موتی لال نہر واور سروار مھ بھائی پیل ان کے روبيے سے اتفاق كرتے ہيں ،ان كاحوصله اور برد ه كيا۔اين استقباليه خطب عن مسرواس نے بیتجویز رکھی کہ کا تکریس کو کوسل میں داخلے والا پروگرام قبول کر لینا جا ہے اور اپن سیای جدوجهد مجالس قانون ساز کے اندر تک لے جانی جانے ہے۔گاندهی تی اس وقت

وا آزادی ہند میں میں میں میں کا گریس کے ایک طلقے نے جس کی قیادت شری راجکو پال آ چاری کرر ہے جیل میں مینے کا نگریس کے ایک طلقے نے جس کی قیادت شری راجکو پال آ چاری کردیا گیا مینے مسٹر دائر کی مخالفت ن ۔ ان کا خیال تھا کہ اگر براہ راست اقدام کورک کردیا گیا اور دائس کا پر ارام منظور کر لیا گیا تو اس سے حکومت یہ نتیجہ نکالے گی کر گا ندھی جی کی لیڈر شپ مستر وکردی گئی ہے۔

اہے صدارتی خطبے میں میں نے اس واستے پرزور دیا کہ ہمارا اصل مقد ملک کی آزادی ہے۔ 1919ء سے ہم براہ راست اقد امات کے پروگرام پرعمل بیرا ہیں اور اس

د بلی کائر کیس کافیصلہ پیتھا کہ تبدیلی کے حامی اور تبدیلی کے خالف، دونوں کواپنے پروگرام کے مطابق عمل کی آزادی ہونا جاہیے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، شری راج کو پال آ جاری اوران کے ساتھوں نے تغییری پروگرام ہاتھ میں لے لیا۔ مسٹری ، آر، داس، پنڈت موتی لال اور تحکیم اجمل خال نے سوراج پارٹی کی داغ تبل ڈالی اور الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ملک کے طول وعرض میں ان کے اس اقدام نے بیاہ جوش وخروش پیدا کر دیا۔ تمام صوبائی اور اسی کے ساتھ ساتھ مرکزی اسمبلیوں میں سوراج پارٹی کی قیادت بہت سوں نے مان لی۔

تبدیلی کے خالفوں کا ایک برااعتراض بیتھا کہ کونسل میں دافلے کے پروگرام سے گاندھی جی کی لیڈرشپ کمزور پڑجائے گی۔واقعات نے ثابت کردیا کہ ان کا بید خیال غلط تھا۔ مرکزی مجلس قانون ساز میں سوراج پارٹی نے بیقرار داد پیش کی کہ گاندھی جی کوفور آر ہا کیا جائے۔حکومت اس اقدام سے متاثر ہوئی اوراس کے جلد ہی بعد گاندھی جی رہا کردیے گئے۔ میں بیتا چکا ہوں کہ مرکزی اوراس کے ساتھ ساتھ صوبائی مجالس قانون ساز میں سوراج پارٹی کے مقلدوں میں زبر دست اضافہ ہوگیا تھا۔ شاید اس کا نمایاں ترین کا رنامہ مسلمانوں کے لیے محفوظ نشتوں کے حصول میں کا میاب ہونا تھا۔ رائے دہندگان (بالعموم) فرقہ پرست تھا اور صرف مسلمان ووٹروں نے مسلمان نمائندوں کو دہندگان (بالعموم) فرقہ پرست جماعتیں دبندگان (بالعموم) فرقہ پرست جماعتیں درکھنے والے آمیدواروں کی جمایت کی ۔مسٹر داس برگال کے مسلمانوں کی تشویش اور رسوسوں پرقابو پانے میں کا میاب ہوئے اوران کے (مسلمانوں کے) لیڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے میں کا میاب ہوئے اوران کے (مسلمانوں کے) لیڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے میں کا میاب ہوئے اوران کے (مسلمانوں کے) لیڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے میں کا میاب ہوئے اوران کے (مسلمانوں کے) لیڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے کے ایک مثال برنانا جا ہے۔

عَلَى الْرَادِي الْمُعَامِّدُونِ الْمُعَامِّدُونِ عَلَى الْمُعَامِّدُونِ عَلَى الْمُعَامِّدُونِ عَلَى الْمُعَامِ بنگال میں ،مسلمان اکثریتی فرقے کی حیثیت رکھتے تھے،لیکن مختلف وجوہ کی بنا پر تغلیمی اور سیاس اعتبار سے وہ بہماندہ ہتھے۔ پبلک لائف یاسرکاری نوکریوں میں انھیں بمشكل كوئي جكمل سكي تقى \_كرچه آبادي مين ان كانتاسب يجاس في صديد زياده تقا،مر سرکاری ملازمتوں میں مشکل سے تیں فی صدان کے ہاتھ آئی تھیں ۔مسٹرداس زبردست حقیست شناس بتصاور جلد ہی انھوں نے سمجھ لیا کہ بیمسکلہ اصل میں اقتصادی ہے۔انھوں نے محسوں کیا کہ تاوقتیکہ مسلمانوں کوایت معاشم مستقبل کی بابت ضروری تحفظات نہیں دیے جائیں گے،ان سے بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہوہ دل سے کانگریس کے ساتھ ہوں کے ، ای کیے انھوں نے ایک اعلان کیا جس نے صرف برگال ہی نہیں بلکہ ہندوستان کو حیران کرکے رکھ دیا۔ان کا اعلان مینقا کہ بڑگال میں حکومت کی باگ ڈور جب کا ٹکریس کے ہاتھ میں آجائے گی ، تو اس وقت تک ، جب تک کدایی آبادی کے تناسب سے وہ مناسب نمائندگی نہ حاصل کرلیں ،تمام نے تقررات میں سے ساٹھ فی صدمسلمانوں کے کیے محفوظ رہیں گئے۔ کلکتہ کار پوریشن کے معالمے میں وہ اس سے بھی آ مے بڑھ محے اور الی بی شرطول پرای فی صدیئے تقررات کو محفوظ کرنے کی پیش کش کی۔انھوں نے اس امر کی نشاند ہی کی کہ جب تک پبلک لائف اور ملازمتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی مناسب نبیں ہو جاتی ، برگال میں صحیح جمہوریت نہیں لائی جاسکتی .....ایک باریہ بابرابري حتم ہوجائے تو مسلمان مساوي شرطوں برمقابلے کے اہل ہوجا تیں مے اور پھر محمی خصوصی تحفظ (ریزرویش) کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔

اس جمارت آمیز اعلان نے بنگال کا تحریس کواس کی بنیادوں تک کیکیا کررکھ دیا۔ بہت سے کا تکریس لیڈروں نے شدت آمیز طریقے سے اس کی مخالفت کی اور مسٹر داس کے خلاف ایک مہم شروع کردی۔ ان پرموقعہ پرتی، یہاں تک کے مسلمانوں کے تین جانب داری کا الزام لگایا گیا لیکن وہ ایک چنان کی طرح فابت قدم رہے۔ انھوں نے پورے صوبے کا دورہ کیا اور اپنا نقطہ نظر ہندوؤں اور مسلمانوں، دونوں کو بکمال طور پر سمجھایا۔ اِن کے مقصد میں اتنا خلوص اور ایس طاقت تھی کہ بالآخر بنگال کا تکریس کوان کا نقطہ نظر تول کر نا پڑا۔ بنگال اور باہر کے مسلمانوں پر ان کے رویے کا گہرا اگر پڑا۔ جھے نقطہ نظر تول کر نا پڑا۔ بنگال اور باہر کے مسلمانوں پر ان کے رویے کا گہرا اگر پڑا۔ جھے نقطہ نظر تول کر نا پڑا۔ بنگال اور باہر کے مسلمانوں پر ان کے رویے کا گہرا اگر پڑا۔ جھے نقطہ نظر تول کر نا پڑا۔ بنگال اور باہر کے مسلمانوں پر ان کے رویے کا گہرا اگر پڑا۔ جھے لیتین ہے کہ اگر قبل از وقت ان کا انتقال نہ ہوجاتا تو انھوں نے ملک میں ایک نیا ماحول

وَ آزادى بِنِ الْمُوصِّ وَمُوصِّ الْمُعَالِينِ اللهِ الْمُعَالِينِ اللهِ الْمُعَالِينِ اللهِ ال پیدا کردیا ہوتا۔ میربڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے مقل میں سے پچھے نے ان کے رویے پر حملے کیے اور ان کے اعلان کومستر دکر دیا۔ میجہ ریہ ، ۔ له بنگال کے مسلمان کانگریس سے دور ہوتے گئے اور تقشیم کا بہلا ہے ہویا گیا۔

بهرحال ، ایک حقیقت مجھے واضح کر دینی جاہیے ۔ بہار اور بنگال کی صوبائی کانگریس کمیٹیوں نے ڈاکٹرسید محموداورمسٹرنریمان کومقامی قیادت سے محروم رکھ کرغلطی کی تھی ،اور در کنگ تمینی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اس غلطی کا تد ارک کریسکے۔اس ایک لغزش کے علاوہ ، کا نگریس نے اپنے اصولوں پر پورا اتر نے کی ہرمکن کوشش کی .....ایک باروزارتوں کی تشکیل ہوگئ تو پوری کوشش اس بات کی ہوئی کہتمام اقلیتوں کے ساتھ حتمی

طور برانصاف کیاجانا جا ہے۔

کا تکریس کے اقتدار میں آنے یر ، وزارتوں کے کام کی تگرانی اور یالیسی کے معاملات میں ان کی عام رہ تمائی کے لیے ایک پارلیمانی بورڈ بنایا گیا۔ یہ بورڈ سردار بپیل، ڈاکٹر را جندر پرسا داور مجھ پرمشمل تھا۔اس طرح ، میں کئی صوبوں ، یعنی کہ برگال ، بہار، یولی، پنجاب،سندھ اور سرحدکے پارلیمانی امور کا انبیارج تھا۔ ہروا قعہ جس ہے فرقد داراندمسكے جڑے ہوئے ہوں ،میرے سامنے لایا جاتا تھا۔ایے ذاتی علم ،ادر ذ مے داری کے بورے احساس کے ساتھ ، اسی لیے ، میں میہ کہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ نا انصافی کے جوالزامات مسٹر جناح اور مسلم لیگ کی طرف ہے لگائے جاتے تھے،مطلقا بے بنیاد تھے۔اگران الزامات میں سیائی کی ذرا بھی رمق ہوتی ، تومین اس امریر بوری توجه صرف کرتا که ناانصافی کا تدارک بوجائے۔ایسے کسی سوال پر ، میں استعفیٰ تک دینے کے لیے تیارتھا۔

کانگریس وزارتیں دو برس ہے بچھ م وقت تک اقترار میں رہیں الیکن اس مخضر مدت میں اصولی طور پر کئی اہم مسکلے سطے کیے گئے۔ زمینداری یا زمین کی ملکیت، زرعی قرض داری کے خاشے اور بچول اور بالغول ، دونول کے لیے تعلیم کے ایک وسیع پروگرام کی بابت كالكريس وزارتول نے جوقوانين نافذ كيے،ان كاتذكرہ يبال خاص طور پركيا جاسكتا ہے۔ زمین داری کے خاتمے اور زرعی قرضوں کی منسوخی جیسے مسئلے آسانی سے سلجھنے والے مہیں تھے ....اس طرح کے قانون سے بہت سے قدیمی مفادات برضرب بڑتی تھی۔

هِ آزادي بَن الْمُورِي فَيْ الْمُورِينَ الْمُورِينَ فَيْ الْمُورِينَ فِي الْمُورِينَ فِي الْمُورِينِ فَيْ الْمُورِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُورِينِ فِي الْمُورِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِ ای کیے، یہ بات تعجب کی تہیں کہ مفاد پرستوں نے ہرقدم پر کا تحریس سے نبرد آزمائی کی۔ بہار میں زمینی اصلاحات سے متعلق اقد امات کی مخالفت بہت دنوں تک جاری رہی اور مجھے ذاتی طور پر ، اس مسئلے کے حل کی خاطر ، مداخلت کرنی پڑی ۔ زمینداروں ہے طویل ندا کرات کے بعد ہم ایک ایبا فارمولہ بنا سکے، جس نے کسانوں کے حقوق کی ضانت دینے کے ساتھ ساتھ ، زمینداروں کے جائز اندینوں کوبھی دور کر دیا۔

ہم جوایسے نازک مسکوں کوحل کرنے میں کامیاب ہو مجئے تو بیشتر اس وجہ ہے کہ کا تکریس کے کسی خاص حلقے کا میں تبھی و کیل نہیں سمجھا گیا تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دوسری دہائی کے اوائل میں ( کانگریس میں) تبدیلی کے حامی اور تبدیلی کے مخالف کرو پول کوقریب لانے میں ،کس طرح میں مدد کرسکا۔ پیکٹکش توختم ہوگئی الیکن تیسری د ہائی کے دوران کا تکریس دومعین حلقوں میں بٹ گئی جن میں ایک کو دائیں باز و والا کہا جاتا تھا ، دوسرے کو بائیس بازو والا ۔ دائیس بازو والے (RIGHTIST) مقادیرستوں کے حامی شمجھے جاتے تھے۔اس کے برعکس ، بائیس باز ووالے (LETIST) اپنے انقلابی جوش کی بنا پر برومند ہور ہے تھے۔ میں نے دائیں بازو والوں کے اندیشوں کا مطلوبہ لحاظ رکھالیکن ای کے ساتھ ساتھ ،اصلاح کے معالمے میں میری بمدر دیاں بائیں بازو والول کے ساتھ تھیں۔اس لیے مجھے دوانتہا پہندانہ نقاط نظر میں مفاہمت کرانے کا موقع ملِ کیا اور بیا مید ہوئی کہ کا تحریس ، ثابت قدمی کے ساتھ اور بغیر کسی تصادم کے ، اپنا پروگرام جاری رکھے گی۔ بہر حال ، بین الاقوامی طاقتوں کے کھیل کی وجہ ہے ، کا گریس کے الکی وجہ ہے ، کا گریس کے الکیشن پروگرام کی تدریجی بھیل کے لیے تمام منصوبے ، ۱۹۳۹ء بیں معطل کردیے مجے۔

## بورپ میں جنگ

بیچھلے باب میں بیان کیے گئے واقعات ،سر پرمنڈ لاتی ہوئی جنگ کے افسر دہ لیں منظر میں رونما ہور ہے تھے۔اس پوری مدت میں جوز پر نظر ہے ، بور پ میں ایک بین الاقوامی بحران گہرا ہوتا جار ہاتھا۔ یہ حقیقت زیادہ سے زیادہ روثن ہوتی جارہی تھی کہ جنگ ہوکر رہے گی۔جرمن ریاست میں آسٹریا کی شمولیت کے فور آبعد ہی سوڈ ٹیمن لینڈ کے مطالب نشروع ہو گئے۔

اُس و قت جب مسٹر چیمبرلین نے اپنامیون کے کا تاریخی دورہ کیا جنگ تقریباً ناگر بر دکھائی و کی ٹی۔ایک مجھونہ ہوگیا اور جنگ کے بغیر چیکوسلووا کیہ کا ایک حصہ جرمنی کے قبضے میں آگیا۔ بل بھر کے لیے ایسامحسوں ہوا کہ جنگ ٹل گئ ہے ،لیکن بعد کے واقعات نے بیامیدیں جھٹلا دیں .....میون کے کے ایک برس کے اندر ، برطانیہ ظلمیٰ کو جرمنی سے جنگ کے اعلان پر مجبور ہونا پڑا۔

یورپ میں جوواقعات ہور ہے تھے ان پر کانگر لیں خوش نہیں تھی۔ مارچ ۱۹۳۹ء میں تریپوری کے مقام پر ہونے والے اجلاس میں اس نے مندرجہ ذیل قرار دادمنظور کی تھی ۔
'' کانگر لیس برطانوی خارجہ پالیسی کے تنیس اپنی تمام تر ناپسند بدگی کور دیکار ڈ
کرتی ہے کہ اس کے نتیج میں میونخ معاہدہ ، اینگلواطالوی معاہدہ اور باغی اسپین کوتسلیم کرنے کا عمل سامنے آیا ہے۔ یہ پالیسی جمہوریت کے ساتھ سوجی بھی دغابازی ،متواتر عہد شکنی ، اجتماعی شخفط کے نظام کی نتیج کئی اور وہ محکومتیں جو جمہوریت اور آزادی کی اقبالی حریف ہیں ، ان کے ساتھ تعاون محکومتیں جو جمہوریت اور آزادی کی اقبالی حریف ہیں ، ان کے ساتھ تعاون

سے عیادت ہے۔ اس یالیسی کے نتیج میں ،ساری دنیا بین الاقوامی انار کی کے اس حال کو بیٹنے بھی ہے جہاں بغیر کسی رکاوٹ کے ، بہیانہ تشدد فنح یاب اور مرومند ہوتا ہے اور قوموں کی تقد ما کرتا ہے ، اور امن کے نام پر سب سے زیاوہ دہشت ناک جنگوں میں سے ایک کی تیاریاں زور وشور سے جاری ہیں ۔ مرکزی اور جنوب مغربی بورب میں ، بین الاقوامیٰ اخلاقیات کی سطح اتنی پست ہو چکی ہے کہ دنیانے وحشت بھری نظروں ہے يبودى النسل لوكول كے خلاف نازى مكومت كى منظم دہشت گردى اور باغى افواج کی طرف سے شہروں ،غیر کے باشندوں اور نے سہارا پناہ گزینوں پر لگاتارہوائی بمباری کامشاہرہ کیا ہے۔ کا مریس خود کو برطانوی خارجہ پالیسی سے کلیٹا لاتعلق کرتی ہے جس نے فاشت قوتوں کی مسلسل حمایت کی ہے اور جس نے حمہوری ممالک کی یر باوی میں معاونت کی ہے۔ کائگریس امپریلزم اور واسزم دونوں کے خلاف ہے اور اس امریس یقین رکھتی ہے کہ عالمی اس اور ارتقاکے لیے ان دونوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ کا جمریس کے خیال میں ، ہندوستان کے لیے اس كى فورى ضرورت ہے كداكي آزاد مملكت كى حيثيت سے ، اپنى خارج یالیسی خود وضع کرے ، اس طرح امپریلزم اور فاشزم ، دونوں سے خودکو الك ريم اورايي امن اورآ زادى كراسة يرگامزن ريد" بین الاقوامی افق پرجیسے بی طوفان استھے ہوئے ، گاندی بی کے ذہن پر ایک ممری تاامیدی چھانے کی۔اس تمام عرب میں وہ ایک شدید ذہنی بحران میں مبتلار ہے تھے۔ يدرب اورامريكه كي الجمنول اورافراد كي جانب سے ہوئے ، ن ان ايپلول نے كيمر پر منڈلائی ہوئی جنگ کووقع کرنے کے لیے گاندھی جی کوئی راہ نکالیں ، گاندھی جی کے تخصی كرب عن اضافه كرديا ونيا بحرك امن يند، امن ينورن على خاطر، الحين اين قدرتى قائد کے طور برد میسے تھے۔ كاعمى في في ال سوال يركيراني ك ساته غوركيا اور بالآخر يتجويز كاعريس وركتك ممينى كے مامنے ركمى كه بهندوستان كواس بين الاقوامى بحران كے سلسلے ميں اپنا

سک میں شرکت کے اس سوال پر، میں نے گاندھی جی سے اختلاف کیا۔ میں یہ سوچنا تھا کہ یورپ دوخیموں میں بٹا ہواہے۔ ایک خیمہ نازی ازم اور فاشزم کی ترجمانی کرتا ہے، جبکہ دومراجہوری طاقتوں کا ترجمان ہے۔ ان دوخیموں کی کشکش میں، مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہندوستان اگر آزاد ہوجائے تو اسے جمہوریتوں کا ساتھ دینا جا ہے۔ ہاں ، اگر انگریزوں نے ہندوستان اگر آزادی کو تسلیم نہیں کیا، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ امیدر کھنا رائڈ مین کہ ہندوستان خودتو جمہوریت سے محروم رہے ، اور دومروں کی جمہوریت کے دیا جب دوجہد کرتا رہے۔ اس صورت حال میں ہندوستان کو عدم تعاون سے کام لینا جا ہے اور برطانوی حکومت کی جنگی کو ششوں میں اس کی کوئی بھی مدنییں کرنی جا ہیے۔

جیسا کددوسرے معاملات میں ہوا تھا،اس معاطے میں بھی کانگریں ورکنگ کمیٹی بی ہوئی تھی۔ پنٹرت جواہر لال، ہبر حال یہ سیحقے تھے کہ اگر گا ندھی بی کی پالیسی اپنے منطقی نتیج تک اختیار کر لی گئی تو وہ ہمیں ایک ایک مشکل میں ڈال دے گی جس کا کوئی طنبیں ہے۔ اس لیے، وہ اوگ ایک شش و پنٹے میں مبتلا مشکل میں ڈال دے گی جس کا کوئی طنبیں ہے وہ روخوش تو کیا، مگر کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سی سے اور کانگریس ورکنگ کمیٹی نے اس مسئلے پرغور وخوش تو کیا، مگر کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سی سے اور کانگریس تذبذب میں مبتلا تھی کہ اعلان جنگ کے فور آبعد ہی ہندوستان میں ایک بخوان پھٹ پڑا۔ جب برطانیہ نے ، سستمبر ۱۹۳۹ء کو بڑمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان کے معاطے میں وائسرائے کیا تو دولت متحدہ کے تمام اراکین سے بھی بہی کرنے کی اپیل کی ۔ ڈومینین پارسمنس نے اپنے اجلاس بلائے اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان کے معاطے میں وائسرائے نے اس اقد ام نے اگر مزید جنوں ور کرتھا، تو نے مرکزی جس قانون سازے مشورے کی رسم تک ادا کیے بغیر، اپنے طور پر ہی جرمنی سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ وائسرائے کے اس اقد ام نے اگر مزید جنوت ور کرتھا، تو نے مرکزی جمنی سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ وائسرائے کے اس اقد ام نے اگر مزید جنوت ور کرتھا، تو نے مرکزی جات بارٹ بی مرضی کے ایک غلام کی نے بر آبادہ نہیں ہے کہ مرسمان کی اپنی راہ کا فیصلہ اسے نے خود کر ہے۔ ہندوستان آئی راہ کا فیصلہ اسے خود کرکے۔ ۔

# میں کا تکریس کا صدر بنایا گیا

سر متبر ۱۹۳۹ء کو بورپ میں جنگ چیزگئی۔ اُس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہی، پولینڈ جرمنی کے بازوؤں میں ساکت پڑا ہوا تھا۔ پولینڈ کے باشندوں کی ہے ہی میں اضافے کے کیے سوویت یونین نے ان کی زمین کے مشرقی نصف حصے پر قبضہ کرلیا تھا۔ جب ایک بار پولینڈ وانوں کی فوجی مرافعت کو کچل دیا گیا تو پورپ میں ایک اضطراب آسا خاموشی پھیل گئی ......فرانس اور جرمنی ، اپنی مشحکم سرحدوں ہے ایک دوسرے کا سامنا كرر ہے تھے ہيكن بڑے پيانے پر مخاصموں كوروك ديا گيا تھا۔ ايبا لگتا تھا كہ ہر شخص اس انظار میں ہے کہ چھہوجائے ،مگران کے غیرمتشکل اندیشے مہم اور غیرمتعین ہے۔ ہندوستان میں بھی انتظار اور اندیشے کی ایک کیفیت موجو دکھی ۔اس غیر بیتینی ، اور اندیشہ ناک پس منظر میں کا تکریس کی صدارت کے سوال نے ایک نی اہمیت اختیار کر لى - پچھلےسال مجھے مجبور کیا جار ہاتھا کہ بیہ منصب قبول کرلوں ،کیکن مختلف وجوہ کی بنا پر میں نے انکار کردیا تھا۔ میں نے محسوں کیا کہ اب صورت حال کیجھاور ہے، اور اگر میں نے پھرا نکار کیا تو اینے فرض ہے کوتا ہی کا مرتکب ہوں گا ...... جنگ میں ہندوستان کی مشمولیت کے سوال پر ، گاندھی جی سے اپنے اختلاف کی طرف سے پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اب ، جبکہ جنگ جھڑ چکی ہے ، ہندوستان کو جمہوری طاقتوں کے ساتھ خود کومنسلک کر لینے میں جھ کے نہیں ہونی جا ہیے۔ گر، بیسوال بہر حال سامنے تھا کہ ہندوستان خود غلام رہتے ہوئے بھلائس طرح دوسرے کی آزادی کے لیےال سکتا ہے؟

#### Marfat.com

كأنكريس كاصدر بننے كى درخواست كى ،توميں بلاتامل رضامند ہوگيا۔ صدارتی انتخاب کے لیے کوئی با قاعدہ مقابلہ ہیں ہوا، اور وہ اُمیدوار جے میرے خلاف کھرا کیا گیا تھا ، بھاری اکثریت سے اسے شکست ہوئی .....رام گڑھ میں ا جلاس ہوا اور ایک قرار دادمنظور کی گئی ، جو بڑی حد تک میرے انہی خیالات کا انعکاس كرتى ہے جن كا اظہار ميں نے اسينے صدارتی خطبے ميں كيا تھا۔ قرار دادحسب ذيل تھي : " کانگرلیس کا بیا اجلاس ، بورپ میں ہونے والی جنگ کے بتیجے میں رونما ہونے والی سکین اور تشویشناک صورت حال نیز اس سے متعلق برطانوی یالیسی پرغوروخوض کے بعد،ان تجویزوں کوجو پاس کی جانچکی ہیں،اور جنگ کی صورت حال برآل انٹریا کائٹریس سمیٹی اور در کنگ سمیٹی نے جواقد امات کیے، انھیں منظور کرتا ہے اور ان کی تقدیق کرتا ہے۔ کا نگریس میجھتی ہے کہ ہندوستان کی برطانوی حکومت ، جس کی حیثیت جنگ میں شریک ایک ملک کی ہے،اس کا وہ اعلان جس میں ہندوستان کے عوام کا کوئی ذکر نویس ہے اور ہندوستان کے دسائل کا اس جنگ میں جس طور پر استحصال ہور ہاہے، سیسب مجھاہانت آمیز ہے،اوراے کوئی بھی آزادی پینداورعزت نفس کااحساس ر کھنے والی قوم ، قبول یا برواشت نہیں کر سکتی۔ برطانوی حکومت کی جانب سے مندوستان کے بارے میں حالیہ اعلانات بیظا مرکرتے ہیں کہ برطانیہ عظمیٰ ب لرائى بنيادى طور يراميريلسك مقاصديا ايئ سلطنت كي تحفظ اوراستحكام كى خاطرار رہا ہے جس کا انحصار مندوستان کے عوام اور ای کے ساتھ ساتھ ووسرے ایشیائی اور افریقی ملکوں کے استحصال پر ہے ....ان حالات مين، بيصاف ظاہر ہے كەكائىرىس كى مىلى الرح، براه راست يا بالواسط طور ير، جنك مين ايك فريق نبيس بن سكتي كيونكه اس كا مطلب اس استحصال كو

ری آزادی ہند گاہ میں میں میں میں ان ہوگا۔ ای لیے کا نگریس برطانیہ میں کی طرف جاری رکھنا اور اسے متحکم بنانا ہوگا۔ ای لیے کا نگریس برطانیہ عظمیٰ کی طرف سے ہندوستانی فو جیول کے لڑائی پر مجبور کیے جانے اور جنگ کے مقصد سے ہندوستان کے لوگوں اور وسیلوں کے استعال کیے جانے کی بختی کے ساتھ مذمت کرتی ہے۔ نہتو ہندوستان میں چندہ جمع مذمت کرتی ہے۔ نہتو ہندوستان میں چندہ جمع کرنے کی مہم کورضا کا راندا مداد سمجھا جا سکتا ہے۔ کا نگریس کے زیراثر ہیں ، اپنے آ دمیوں یا سرمائے یا سامان سے جنگ کو جاری رکھنے میں مدہبیس کرسے۔

اس قرارداد کے ذریعہ، کا گریس ایک بار پھر یہ بتا دینا چاہتی ہے کہ کمل آزادی سے کم، کوئی بھی بات ہندوستان کے عوام کے لیے قابل قبول نہ ہوگ ۔ ہندوستانی آزادی امپر بلزم کے صلتے میں اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی ، اور شہنشاہی ڈھانچ کے اندر ڈومینیں یا کوئی بھی دوسری حیثیت ہندوستان کے لیے کلیٹا نا قابل اطلاق ہے ، ایک عظیم قوم کے وقار سے مندوستان کو برطانوی پالیسیوں مطابقت نہیں رکھتی ، اور یکی طریقوں سے ہندوستان کو برطانوی پالیسیوں اور اقتصادی ڈھانچ سے باندھ کرر کھدے گی۔ ہندوستان کے عوام ہی ، الخ رائے دہندگی کی بنیاد پر منتخب کی جانے والی دستور ساز اسمبلی کے بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر منتخب کی جانے والی دستور ساز اسمبلی کے زریعہ، اپنے آئین کومناسب شکل دے سکتے ہیں اور دنیا کے دوسر ملکوں ذریعہ، اپنے تعلقات کالتین کر سکتے ہیں۔

کاگرین بیرائے بھی رکھتی ہے کہ جہاں وہ ہمیشہ کی طرح ، فرقہ وارانہ ہم آ جگی کے حصول کی خاطر کوشاں رہے گی اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے سوائے ایک وستور ساز آسمبلی کے ، جس میں حتی الامکان تمام تسلیم شدہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت ایک معاہرے کے ذریعے کی جائے گی ، جو مختلف اکثرین اور اقلیتی گروپوں کے منتخب نمائندوں کے مابین ہوگا، یا پھر، مختلف اکثرین اور اقلیتی گروپوں کے منتخب نمائندوں کے مابین ہوگا، یا پھر، اگریم معاہدہ کی جبوریت اور قومی اتحاد پر جنی ہونا جائے گی۔ ہندوستان کا آئین آزادی ، جمہوریت اور قومی اتحاد پر جنی ہونا جائے اور من اتحاد پر جنی ہونا جائے اور کا گریس ہندوستان کو تقسیم کرنے یا اس کی قومیت کو منتشر کرنے کی ہرکوشش کو کا گریس ہندوستان کو تقسیم کرنے یا اس کی قومیت کو منتشر کرنے کی ہرکوشش کو کا گریس ہندوستان کو تقسیم کرنے یا اس کی قومیت کو منتشر کرنے کی ہرکوشش کو کا گریس ہندوستان کو تقسیم کرنے یا اس کی قومیت کو منتشر کرنے کی ہرکوشش کو کا گریس ہندوستان کو تقسیم کرنے یا اس کی قومیت کو منتشر کرنے کی ہرکوشش کو کا گریس ہندوستان کو تقسیم کرنے یا اس کی قومیت کو منتشر کرنے کی ہرکوشش کو کھیں کے کہ کوشش کو کیشت کو منتشر کرنے کی ہرکوشش کو کھیں کے کا کر کوشش کو کا ہرکوشش کی کا کوشش کو کھیں کو کھیں کے کہ کوشش کو کھیں کو کھیل کے کہ کوشش کی کی ہرکوشش کی کوشش کی کھیں کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کوشش کے کہ کوشش کی کھیل کے کہ کوشش کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کی کوشش کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھ

ج آزادی بند محمد محمد محمد محمد الالکام آزاد که بند محمد محمد الالکام آزاد که محمد محمد الالکام آزاد که

مستر دکرتی ہے۔ کانگریس نے ہمیشہ ایک ایسے آئین کو اپنا نصب العین بنایا ہے جس میں گروہ اور فرد کو کھمل آزادی اور ترقی کے مواقع کی ضانت دی گئی ہواور جس میں ساجی ناانصافیوں کی جگہ ایک زیادہ منصفانہ ساجی نظام کو قبولیت دی جائے۔

ڈاکٹر راجندر پرسادے صدارت کا جارج لینے بکے بعد، میرے ابتدائی اقدامات میں ہے ایک بینھا کہ در کنگ میٹی کو از سرنونشکیل دیا جائے۔ دس اراکین (نئی اور پرانی سمیٹی میں) مشترک تھے جن کے نام نیہ ہیں:

شریمتی سروجی ناکذو،
سرداردلته بھائی پٹیل،
سیٹھ جمنالال بجاج (خازن)،
شری ہے، بی، کر پلانی (جزل سیکریٹری)،
خان عبدالغفارخان،
شری بھولا بھائی ڈیسائی،
شری شکرراؤدیو،
ڈاکٹریروفل چندرگوش،

و اکثر را جندر برساداورخودمنی ،

ڈاکٹر راجندر برسادگی میں ایک نمایاں نام جوغائب تھا، جواہرلال نہروکا تھا۔ میں انھیں واپس لایا اور شری می راجکو پال آ جاری ، ڈاکٹر سید محمود اور مسٹر آصف علی کا مجھی اضافہ کیا۔

ایک پندرھویں نام کا اعلان بعد کو کیا جانا تھا،لیکن کا تھریس کے اجلاس کے فور آبعد ہم گرفتار کر لیے مسکے اور وہ جگہ مدت تک خالی پڑی رہی۔

ا کاگریس کی تاریخ میں بیدایک بہت اندیشہ ناک وقت تھا۔ ہم باہر کے ، دنیا کو متزلزل کر دینے والے واقعات سے متاثر ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ پریشان کن ہمارے باہمی اختلافات سے میں کاگریس کا صدر تھا اور چاہتا تھا کہ اگر ہندوستان کا زاد ہو جائے ، تو اسے جمہور بیوں کے کمپ میں شامل کرا دول۔ ایک مقصد جس کا گراد ہو جائے ، تو اسے جمہور بیوں کے کمپ میں شامل کرا دول۔ ایک مقصد جس کا

رہ آزادی ہند اور اس شدید احساس تھا، جمہوریت تھی ، ہمارے راستے کی اکبلی رکاوٹ ہندوستان کو بہت شدید احساس تھا، جمہوریت تھی ، ہمارے راستے کی اکبلی رکاوٹ ہندوستان کی غلامی تھی۔گاندھی جی، بہرحال، یہ خیال نہیں رکھتے تھے۔ان کے لیے اصل مسئلہ امن کی غلامی تھی۔گاندھی جی انہیں۔ میں نے کھلے عام یہ کہا کہ انڈین نیشنل کا گریس امن کی کوئی تنظیم نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی آزادی کو حاصل کرنے کا ایک آلہ کا رہے۔ سے جنانچہ گاندھی جی کا اٹھایا ہوا سوال میرے زدید بے معنی تھا۔

مگر، بہرنوع، گاندھی جی اپنے خیالات بدل نہیں سکتے تھے۔ان کے دہاغ میں یہ بات بیٹھ گئ تھی کہ ہندوستان کو جنگ سے الگ رہنا جا ہے۔ وہ وائسرائے سے ملے اور ان کے سمامنے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا۔ برطانوی عوام کے نام انھوں نے ایک کھلا خط بھی لکھا جس میں ان سے بیا بیل کی گئی تھی کہ انھیں ہٹلر سے لڑنا نہیں جا ہے بلکہ روحانی طاقت کے ذریعہ اس کی مخالفت کرنی جا ہے۔ یہ واقعہ تمام تر جیران کن نہیں کہ برطانوی ولوں پرگاندھی جی کی ایک کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اس وقت تک فرانس پہلے ہی مات کھا چکا تھا اور جرمنی کی طاقت اسے انہائی عروج برتھی۔

رہ آزادی بہتر آب میں بیٹر سے بیٹر اور کنگ کمیٹی میں اختلاف رائے پیدا ہوگیا تھا۔
اس بنیادی مسئے پر بھی کانگریس ور کنگ کمیٹی میں اختلاف رائے پیدا ہوگیا تھا۔
ابتدائی مراحل میں بیٹر سے نہرو، سروار بیٹیل ، شری راجکو پال آ چاری اور خان عبدالغفار خاں نے میری جمایت کی ......... ڈاکٹر راجندر پر ساد، آ چار بیر کر پلانی اور شری شکر راؤ دیو، بہر حال ، دل وجان سے گاندھی جی کے ساتھ تھے۔ وہ ان سے اس امر پر شفق تند کہ ایک بار اگر یہ مان لیا جائے کہ آزاد ہندوستان جنگ میں شریک ہوسکتا تھا، تو پھر آزادی کے لیے ہندوستان کی پُر امن جدوجہد کی بنیاد ہی ہوا ہو جائے گی ۔ دوسری آزادی کے لیے ہندوستان کی پُر امن جدوجہد کی بنیاد ہی ہوا ہو جائے گی ۔ دوسری طرف، میں یہ بھتا تھا کہ آزادی کی خاطر ایک اندرونی جدوجہد اور جارحیت کے خلاف ایک بیرونی جدوجہد، دونوں میں فرق ہے۔ آزادی کے لیے لاائی ایک بات تھی۔ ملک کے آزاد ہوجائے کے بعد لانا دوسری بات تھی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ان دونوں مسئلول کوایک دوسرے میں گڈ ڈنہیں کرنا چاہیے۔

جولائی ۱۹۴۰ء میں ،اے۔آئی۔ی۔ی کے بونا اجابی میں بید معاملات فیصلہ کن موڑتک آن پہنچ۔کا گریس کے رام گڑھ اجلاس کے بعد بیدور کنگ کمیٹی کی پہلی میٹنگ محقی ......... بدیثیت صدر ، میں نے کمیٹی کے سامنے مسئلہ اس شکل میں پیش کردیا جس شکل میں ، میں اے دیکھ تھا۔ کمیٹی نے میرے خیالات کی تقدیق کی ....... چنا نچی ، وقر اردادی منظور ہوئیں۔ پہلی قر ارداد میں کا گریس کے اس ایقان کا اعادہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی پانے کے لیے عدم تشدد کی پالیسی بی درست ہے اور اے باتی رکھنا جا ہے۔ دوسری میں بیر کہا گیا تھا کہ نازی ازم اور جمہوریت کے مابین جنگ میں ہندوستان کی شخص میں جہوری کی جنگ میں مندوستان کی شخص میں شریک نہیں ہوسکتا تھا۔ بیقر اردادیں ، بالآخر جس شکل میں منظور کی کنئی کوششوں میں شریک نہیں ہوسکتا تھا۔ بیقر اردادیں ، بالآخر جس شکل میں منظور کی کنئیں ، وہ میرے ورافٹ برین تھیں۔

جب وہ قرار داد، جس میں عدم تشدد کو ہندوستان کی جدو جید آ زادی کی بنیاد کہا گیا تھا، منظور ہوا تو گا ندھی جی بہت خوش ہوئے۔ جنگ کی طرف میرے رویے کی روشیٰ میں ، ایبا لگتا ہے کہ گا ندھی جی کواس بات کا اندیشر تقا کہ اے۔ آئی۔ ی ۔ ی کا تحریس کی عدم تشدد کی پالیسی ہے کہیں دستبر دار نہ ہو جائے .....مبار کیاد کے آیک نملی کرام میں جوانھوں نے مجھے بھیجا، اس میں بیکھا کہ انھیں اس بات کی خوشی خاص طور پر ہے کہ

میں نے اندرونی جدوجہد میں عدم تشدد کے مقصد کی وکالت کی تھی۔ان کا خیال تھا کہ ملک کے موجودہ مزاج کود کیھتے ہوئے ،اے۔ آئی سی۔سی میری اس تجویز کوفورآمان کے کہ اگر ہندوستان کی آ زادی کوشلیم کرلیا گیا تو پھراسے جنگ میں شریک ہوجاتا عاہیے۔ اس کے پیش نظر، انھیں شک تھا کہ میں اے ۔ آئی ۔سی ۔ ی کوا**ین اعروتی** جدوجهد کے سلسلے میں عدم تشدد پر قرار داد کی منظوری کے لیے آمادہ نہ کرسکوں گا۔

بہرمال، ورکنگ ممینی کے اراکین، جنگ کی طرف اپنے رویے کے سلسلے میں، تذبذب كاشكار مونے لكے۔ان ميں سےكوئى بھى بي بھول نہيں يار ہاتھا كم كاعمى جى، اصولی طور پر ، جنگ میں کسی بھی طرح کی شرکت کے خلاف ہیں۔ نہ ہی وہ ب**یمول** سکتے منے کہ ہندوستان کی جدوجہد آ زادی میں ، اپنی موجودہ جہتیں گاندھی جی بی کی قیادت میں حاصل کی ہیں۔اب وہ پہلی بارایک بنیادی مسئلے پرگاندھی جی سے اختلاف کررہے منصاوراتهي تنها چوور رہے منے۔عدم تندر ميں ،ايك مسلك كيطور يركا زهى جي كا پخت یقین ، ان لوگول کے فیصلے پر اثر انداز ہونے لگا ...... پونا اجلاس کے ایک مہیتے کے اندرسردار پنیل نے اپنے خیالات بدل لیے اور گاندهی جی کا موقف اینالیا۔ دوسرے

اراکین بھی یس وپیش میں پڑھئے۔

جولائی مہم اء میں ڈاکٹر راجندر پرساداور ورکنگ سمیٹی کے دوسرے ک**ی اراکین نے** مجھے لکھا کہ جنگ کی بابت گاندھی جی کے خیالات میں وہ پختہ یقین رکھتے ہیں اور جا ہتے ہیے میں کہ کا تحریس انبی خیالات برعمل پیرار ہے .....انھوں نے بیجی کہا کہ چونکہ میرے خیالات مختلف من اوراے۔ آئی۔ ی سی نے پونا میں میری حمایت کی تھی ،اس لیےان وستخط كنندگان كوشك تقاكهاب وه این ور كنگ سمینی كے اراكین كی حیثیت كوبدستوریاتی رو سكتے ہیں۔وركنگ ممينى میں ان كى نامزدكى ،صدر كے ساتھ تعاون كے ليے كى كئى تى ايكن اب چونکدایک بنیادی مسئلے بران کواختلاف بوجلاتها، اس لیے اب کوئی صورت بسواسے اس کے جیں رہ می تھی کہ وہ استعفیٰ دے دیں .....انھوں نے اس مسئے پر محمراتی سے سون بجار کیا تھا اور اس خیال سے کہ جھے خفت کا احساس نہ ہو، وہ اس وفت تک ورکک و مینی کے اداکین کی حیثیت سے کام کرتے رہنے پر تیار تھے، جب تک کران کے اختلافات کا کوئی فوری اطلاق عملا در کارند ہو۔ تاہم ، اگر برطانوی حکومت نے میری

50 DARGE SILVERS 50 DARGE SILVERS SILVERS شرطیں قیول کر لیں اور جنگ میں شرکت کا سوال سے بچے سامنے آگیا ، تو وہ محسوں کرتے بتھے کہ ان کے باس استعفیٰ دینے کے سواکوئی جارہ ندرہ جائے گا۔انھوں نے بیجی لکھا کہ اگر مجھے میرصورت حال منظور ہوتو وہ ور کنگ ممیٹی کے اراکین کی حیثیت سے کام کرتے ريخ برآ ماده بي ....يصورت ديكر،اي خط كوان كاستعفىٰ نامه بهي تمحيليا جائے۔ مجھے اس خطاکو یا کرشدید تکلیف بینی جس پر جواہر لال اور راجہ جی کوچھوڑ کرور کنگ تمیٹی کے سپی اراکین نے دستخط کیے تھے۔ یہاں تک کہ خان عبدالغفار خال نے بھی ،جو سلے میرے سب سے پرجوش مایتوں میں شامل تھے، اب اینے خیالات تبدیل کر لیے تھے۔ جمعے اپنے ساتھیوں کی جانب سے ایسے کسی خط کی تو تع نہیں تھی ...... میں نے جواب من فوراً ميلها كه من يورى طرح ان كينقطهُ نظر كو مجهتا مون ادران كيمونف كو قبول کرتا ہوں۔ برطانوی حکومت کے موجودہ رویے کی روشی میں، ہندوستانی آزادی كے سليم كيے جانے كى مشكل ہى سے كوئى اميدكى جائلتى تھى۔ جب تك برطانوى رويد بدلتا نبیں، جنگ میں شرکت کا سوال ایک طرح کا مکتبی مسئلہ ہی بنار ہےگا۔اس لیے، میں ان ے درخواست کروں کا کہوہ ورکنگ میٹی کے اراکین کی حیثیت سے کام کرتے رہیں۔ اكست ١٩٢٠ء من ، وائسرائے نے مجھے ، ایک وسیج تر اور پہلے سے زیادہ اختیارات ر کھنے والی مجلس منتظمہ کی بنیاد پر بھکومت میں کا تکریس کی شمولیت کے بارے میں تفتالو کے ليه معوكيا است مأتحيول سيمشوره تك كي بغير، ميل في بينكش نامنظور كردى - بحص ابيالكا كم كالحريس محمطالبه آزادى اوروائسرائے كى جلس منتظمه ميں اضافے كى چيكش کے مابین کوئی مشترک بنیاد ہیں ہے۔اس واقع کے چیش نظر، وائسرائے سے ملاقات کا كوكى مطلب ين بين لكا تعار جمع بية جلاكه بهت سے كائر يى ميرے فيلے سے تفق نہيں بين \_ان كاكبنامية فعاكر مجمع وعوت قبول كرنى جابية في اور وائسرائ سه ملنا جابي فقاء كين مجمع يملي مينين تقااورة ج بحى يه كديس ن تلجيح فيصله كيا تقا-اس واقع يركاعرمى جى كاردعمل ،كاعريسيول كى اكثريت كردعمل سے خاصا مخلف تھا۔ انموں نے بچے ایک خطاکھا جس میں میرے فیلے کی پوری تا تید کی گئی گئی۔ ان کے خیال میں وائسرائے سے ملاقات کرنے سے میراانکارایک عطیر تیبی کی علامت تفا فداكوم معورتيس تفاكه مندوستان اس جنك بس شريك بو كاندى جي كي كي نزديك،

يكى وہ دجہ تھى جس كى بناء پر بيل نے وائسرائے سے ملنے سے انكار كر ديا .....اس طرح بیقصہ تم ہوگیا ،لیکن اگر ،اس کے برعکس میں نے وائسرائے سے ملا قات کر لی ہوتی ہتو گاندھی جی کوڈرتھا کہ ایک مجھوتہ ہو گیا ہوتا اور ہندوستان جنگ میں ملوث ہوجاتا۔ اس کے فور آبعد گاندھی جی نے انگریزوں کے نام ایک اور اپیل جاری کی۔انھوں نے پھر میدورخواست کی کہوہ اسلحول سے دستبردار ہو جائیں اور ہٹلر کا مقابلہ روحانی طافت کے بل پر کریں ..... برطانوی عوام کے نام اس خط کو کافی نہ بھے ہوئے، گاندهی جی لارڈ تنکھکو سے بھی ملے اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کا (گاندهی جی ) کا نقطهُ نظر قبول کرلیں اور اسے برطانوی حکومت کوبھی پہنچادیں۔ جب گاندهی جی نے لارڈ تنافقکو سے میرکہا کہ برطانوی عوام کو ہتھیار چھوڑ کرروحانی طاقت كے ساتھ ہٹلر كى مخالفت كرنى جا ہيے تولار ڈنلتھكو اس مشور \_\_ پر جے وہ غير معمولي منجھتے تتھے، بھو بچکے رہ محتے۔ان کا عام معمول بیتھا کہ وہ تھنٹی بجا کرایک اے۔ ڈی ۔ ہی کو بلاتے تھے جو (رخصت ہوتے وقت) گاندھی جی کو کارتک پہنچا تا تھا۔اس موقعے پروہ ات حران موے كهندتو تھنى بجائى ، ندالوداع كهى .....نتيدىيدواكد كاندهى جي ايك خاموش اور جیرت زده وائسرائے کوچھوڑ کر باہر نکلے اور اپنی کارتک کاراستہ خود ہی تلاش كيا كاندهى جي في محصيها ال واقع كاذكرافي مخصوص مراح كے ساتھ كيا۔ كالكريس ميں اندروني بحث جاري رہي ..... جہاں تك كاندهي جي كاتعلق ہے، کانگریس کوئسی بھی حالت میں جنگ میں شریک نہیں ہونا تھا۔ میں نے اس حد تک ان سے اتفاق کیا کمموجودہ حالات میں ہندوستان جنگ میں شامل نہیں ہوسکتا تھا۔اپنے بنیادی رولول میں جہاں ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، وہیں اس امریر ہمارا ا تفاق بھی تھا کہ موجودہ صورت حال میں ، ہندوستان کوانگریز دل کے تین اپناتمام تعاون روک لینا جاہیے۔ چنانچہ میری یالیسی اور گاندھی جی کے مسلک میں تصادم محض اصولی نوعیت کارہا۔ آگریزوں کے رویے نے ہمیں عمل (کے میدان) میں متحد کر دیا آگر چیہ

ہمارے بنیادی روپے ایک دومرے سے فنلف رہے۔ اب سوال بداٹھا کہ موجودہ سیاق میں کانگریس کو کیا کرنا جا ہیں۔ ایک سیاسی تنظیم کے طور پر ، وہ خاموش تونہیں بیٹے سکتی تھی ، جبکہ ساری دنیا میں ہولناک واقعات رونما ہو رہے تھے۔ پہلے پہل، گاندہی جی کی کہی بھی طرح کی تحریک کے خالف تھے، کیونکہ تحریک میں اور سے تھے۔ پہلے پہل، گاندہی جی کئی کئی بھی طرح کی تحریک کے خالف تھے، کیونکہ تحریک مہندوستانی آزادی کے مسئلے کو لے کرہی ممکن تھی اور اس میں بیر مزبھی چھیا ہوا تھا کہ ایک ہار آزادی مل گئی تو ہندوستان جنگ میں شریک ہوجائے گا۔ دہلی اور پونا کی میٹنگوں کے بعد، جب انگریزوں نے کا تکریس کے تعاون کی پیشکش ٹھکرادی، تو گاندہی جی نے سول نافر مانی کی ایک محدود تحریک کے بارے میں سوچا۔ انھوں نے بہتجویز رکھی کہ مردوں اور عورتوں کو، ہندوستان کے جنگ میں کھینچے جانے کے خلاف انفرادی طور پراحتیاج کرنا چاہیے۔ وہ کھلے عام، جنگی کوششوں سے اپنے آپ کو لاتعلق رکھیں گے اور اپنی گرفآری کی پیش کش کریں گے۔ میں بیسوچتا تھا کہ جنگ کے خلاف تحریک اس سے برد بے کی پیش کش کریں گے۔ میں بیسوچتا تھا کہ جنگ کے خلاف تحریک اس سے برد بے کی پیش کش کریں گے۔ میں بیسوچتا تھا کہ جنگ کے خلاف تحریک اس سے برد بے کی پیش کش کریں گے۔ میں بیسوچتا تھا کہ جنگ کے خلاف تحریک اس سے برد بے بیانے پر اور زیادہ سرگرم ہوئی چاہیے، لیکن گاندھی جی راضی نہیں ہوئے۔ چونکہ وہ اس بیانے پر اور زیادہ سرگرم ہوئی چاہیے، لیکن گاندھی جی راضی نہیں ہوئے۔ چونکہ وہ اس سے برد بے سے آگے جانے پر آ مادہ نہیں تھے، آخر کار میں نے یہ بات مان لی کہ کم سے کم انفرادی ستے گرہ کی شروع ہوجائی چاہیے۔

ه آزادی بند هم محمد الاستان و قع هم محمد الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان المستان المس خاطر میں ریفرهمنٹ کار کی طرف جار ہاتھا،ای وفت سپر نٹنڈنٹ پولیس نے آ داب اور اسی کے ساتھ ایک وارنٹ پیش کیا۔ میں نے متانت سے جواب دیا:....... پرخصوصی امتیاز جوآپ نے مجھےعطا کیا ہے،اسے میں اپنے لیے اعز از سمجھتا ہوں۔آپ نے مجھے گرفآار کرلیا، اس سے پہلے کہ جھے انفرادی ستیگرہ پیش کرنے کا موقعیل جاتا۔

بجهے دوسال قید کی سزاملی اور مجھے نینی جیل میں رکھا گیا۔ پچھ عرصہ بعد ڈاکٹر کامجو بھی وہاں میرے پاس ہی آ گئے۔ہم نے ، بہرحال ،سزا کی مدت پوری نہیں کی ، کیونکہ د نیا کو ہلا کرر کھ دینے والے دواہم واقعات نے جلد ہی جنگ کا پورا مزاج تبدیل کر دیا۔ ان میں پہلا (واقعہ) جون ۱۹۴۱ء میں سوویت روس پر جرمنی کا حملہ تھا۔ پھر چھے مہینے کے اندر پرل ہار برکے مقام برجایان نے یو۔ایس۔اے (امریکہ) کونشانہ بنایا۔

موویت روس پرجرمنی کے اور یو، ایس ،اے پر جایان کے <u>حملے نے</u> اس جنگ کو سچ یج عالمی بنا دیا۔ سوویت روس پر جرمن حملے سے پہلے ، یہ جنگ بس مغربی پورپین ملکوں کے مابین تھی .....جمن حملے نے جنگ کے محاذ وں کو پھیلا کرا پسے وسیع علاقوں تک يبنچاديا جوابھي بيچے ہوئے تھے۔ يو۔اليس۔اے، يونا ئنٹير كنگرم (برطانيه) كواجھي خاصي المدادد بربا تفاليكن اب تك خود جنگ ميں شامل نبيں ہوا تھا۔ امريكي برِ اعظم كوا بھي كسي نے ہاتھ جیس لگایا تھا۔ برل ہار بر برجا پان کے حملے نے بو۔ ایس۔ اے کوبھی اس طوفان میں تھینچ لیااور جنگ جیج معنوں میں عالمی ہوگئی۔

ابتدائی منزلوں میں جایان کی جیران کن کامیابی جنگ کو ہندوستان کے عین دروازے تک کے آئی ..... چند ہفتوں کے اندر، جایان نے ملایا اور سنگا بور برغلبہ حاصل کرلیا تھا۔جلد ہی برمایر،جو ۱۹۳۷ء سے پہلے ہندوستان کا ہی ایک حصہ تھا، قبضہ موكيا -ايك اليي صورت حال پيدا كي تي جس ميں صاف نظراً تا تھا كەخود ہندوستان پر مجمى حمله كرديا جائے گا۔ جاياني جہاز خليج بركال ميں پہلے ہى د كھائى ديے ينھے اور جلد ہى

جزائرًا نذمان اور تكوبارجاياتي بحريدي كرمنت ميس آ محتار

(جنگ میں) جایان کی شمولیت کے ساتھ ہو۔ایس۔اے کو جنگ کی براہ راست فسعدارى كاسامنا كرنايرا اس نيرونت آن سعيبلي الكريزول كومشوره دياتها كرامين مندوستان سے مفاہمت كرلنى جا ہيداب أس نے برطانيه براورزياده دباؤ

رازادی بند اور بند الماری الماری با الماری با الماری الماری با الم

د کمبر ۱۹۴۱ء میں وائسرائے نے طے کیا کہ جواہر لال کو اور مجھ کو رہا کر دیا جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ جنگ کی بدلتی ہوئی صورت حال پر کانگریس کے رد ممل کو پر کھنے کی نیت سے کیا گیا تھا۔ سر کار ہمار ہے رو مل کو دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے بعد بیہ طے کرنا چاہتی تھی کہ کیا دوسروں کو بھی آزاد کیا جاسکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں ، میری رہائی ضروری تھی کیونکہ جب تک جھے آزادنہ کیا جاتا ، ورکنگ کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں سکتی تھی۔

میں ذائی اذیت کی ایک کیفیت میں مبتلا تھا جس وقت رہائی کا پر وانہ جھ تک پہنچا۔
واقعہ یہ ہے کہ جب جھے آزاد کیا گیا تو جھے ایک طرح کی تفخیک کا احساس ہوا۔ پچھلے تمام
مواقع پر ، جیل سے رہائی اپ ساتھ جزوی کا میا بی کا ایک احساس لے کر آئی تھی۔ اس
بار میں نے شدت کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ اگر چہ جنگ کو جاری ہوئے دو برس سے پچھ
او پر ہو چکے جیں ، ہم ہندوستانی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی موثر قدم نہیں اٹھا
سکے۔ ہم اپنی تقدیر کے مالک نہیں ، بلکہ حالات کے شکار معلوم ہوتے تھے۔

ائی رہائی کے فوراً بعد میں نے باردولی کے مقام پرورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ طلب کی۔گاندھی جی وہیں تھیم تھے اور بیخواہش طاہر کی تھی کہ بید میٹنگ وہیں رکھی جائے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا اور فوراً بیکسوں کرلیا کہ ہم دونوں میں مزید فاصلہ بردہ چکا ہے۔ اس سے بہلے ہم نے صرف اصول کے سوال پرایک دوسرے سے اختلاف کیا تھا، کیکن اب ایک اور بنیادی اختلاف مورت حال کے، ان کے تجزیے اور میرے تجزیے میں پیدا ہو چکا تھا بنیادی اختلاف مورت حال کے، ان کے تجزیے اور میرے تجزیے میں پیدا ہو چکا تھا کہ نیادی آتھا ،گاندھی جی کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ برطانوی حکومت ہندوستان کوآ زادشلیم کرنے برآ مادہ اور رضا مند ہوگئ ہے، اگر ہندوستان جنگی کوششوں میں اپنے پورے تعاون کی جیش میں کرنے دومیوں کرتے تھے کہ اگر چہ حکومت برغلب قدامت پندوں کا ہے اور مسٹر چیل وزیر اعظم ہیں، لیکن جنگ ایک ایک ایک منزل پر بہتی گئی ہے، جہاں انگر بردول کے پال

ا زادى بند 60.60.60 في والله وال 5 17 17 18 19 19 40 40 40 40 40 55 تعادن کی قیمت کے طور پر ہندوستان کی آزادی کوشلیم کر لینے کے سواکوئی جارہ ہیں ہے۔ میرا ابناجائزه بالكل مختلف تفاسيس بيهوجتا تفاكه برطانوي حكومت بهار بياون كيفي خلوس كے ساتھ مضطرب ہے، ليكن تا حال وہ ہندوستان كوآ زادشكيم كرنے پر تيار نہيں ہے۔ مجھے خيال ہوا کہ برطانوی حکومت زیادہ سے زیادہ جو کرسکتی ہے، یہ ہوگا کہ وسیج تر اختیارات کے ساتھ ایک نی مجلس منتظمه کی تشکیل کر دے اور اس میں کانگریس کو مناسب تمائندگی وے دے ال مسئلے ير ہم فيطويل بحثيل كيل كين ميل كاندهى جي كوقائل كرفي من كاكم موا۔ ر ہائی کے جلد ہی بعد ، میں نے کلکتے میں ایک پریس کا نفرنس کی۔ جب مجھ سے یوچھا گیا کہ کیا کانگریس جنگ کی طرف اپنی پالیسی بدلنے پر رضا متدہے، تو میں نے جواب دیا کہ اس کا انحصار برطانوی حکومت کے رویے پر ہے۔اگر حکومت اپنا روپیہ بدلے گی تو کا تکریس بھی بدل لے گی .....میں نے بدبات واضح کردی کہ جنگ کی طرف کانگریس کاروییسی ایسے عقیدے کا مزاج نہیں رکھتا۔ جوتغیر ہے بری ہو مجرجهست بيسوال كيامميا كماكرجابان مندوستان برحمله كروية ومندوستانيون كوكياكرنا جاہیے۔ میں نے ایک کھے کی جھک کے بغیر جواب دیا کہ ملک کے دفاع کی خاطرتمام مندوستانیوں کو تکوار اٹھالینی جاہیے .... میں نے مزید کہا: ہم بیدای صورت میں کر سکتے ہیں جب وہ زنجیریں جنھوں نے ہمارے ہاتھوں اور بیروں کو جکڑ رکھا ہے، ہٹا دی جاعیں ..... ہاتھ اور باؤں بندھے ہوئے ہوں تو ہم اڑ کیے سکتے ہیں؟ لندن کے ڈیلی نیور (Daily News) اور دی ٹاکمنر (The Times) نے اس انٹرویو پر تبعرہ کیا اور کہا کہ اس سے گاندھی جی اور کائکریس لیڈرشپ کی رایوں میں اختلاف کا بہتہ چاتا ہے ..... کا ندھی جی نے جنگ کی طرف ایک تا قابل تغیر روب اختیار کرلیا تھا، جس نے مذاکرات کے لیے کوئی مخبائش باقی نہیں رہنے دی تھی۔ اس کے برخلاف ممرے بیان میں ایک سمجھوتے کی امیدموجودتھی۔

الالمان المان المعالمة المعال

چاہیے۔۔۔۔۔۔۔نہ کہ ایک مسلک کی حیثیت سے عدم تشد دیر ۔ مشکل ترین مسائل کاحل ڈھونڈ نکالنے کی ،گاندھی جی میں جو جیرت انگیز استعداد

محمی ، اس کی نمایاں تقدیق اس واقع سے ہوتی ہے کہ اس اندھی گل سے نکلنے کا ایک فار مولہ بھی گا ندھی جی سے نکلنے کا ایک فار مولہ بھی گا ندھی جی سے نکال لیا، جودونوں متخالف نقاطِ نظر کے لیے اطمینان بخش ہوسکتا محما۔ ان جی اپنے خلاف جانے والے نقطہ نظر کی منصفانہ تر جمانی اور تغییم کی بھی ایک بحیب وغریب ملاحیت تھی ....... جب انھوں نے جنگ بیس ہندوستان کی شرکت کے موال بے مزید موال بے ممیر سے بدلنے کے لیے مزید موال بے میر سے بدلنے کے لیے مزید دیا و نہیں ڈالا۔ اس کے برعکس ، انھوں نے ورکنگ کمیٹی کے سامنے ایک قرار داد چیش کر دیا و نیش کر ار داد چیش کر

دی جودیانت داری کے ساتھ میرے نقط انظر کی ترجمان تھی۔

ایک اور نقطہ بھی تھا جس پرصورت حال کے میرے جائزے اور گاندھی جی کے جائزے میں فرق تھا۔گاندھی جی ابساس خیال کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوتے جارہے سے کہ انحادی سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ انھیں ڈرتھا کہ اس کا نتیجہ جرشی اور جاپان کی فتح کے طور پرسامنے آسکتا ہے یہ جر بات یہ ہوسی ہے کہ جہدد کی ایک فضا پر داہوجائے۔ جنگ سے انجام کی بابت گاندھی جی نے اپنی رائے کا اظہار واضح لفظوں میں نہیں کیا گین ان سے بات چیت کے دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ اتحادیوں کی کا میابی کے سلسلے میں ان کا شک زیادہ سے زیادہ بردھتا جارہا تھا۔ میں نے یہ بھی ویکھا کہ سجاش ہوں کے، میں ان کا شک زیادہ سے زیادہ بردھتا جارہا تھا۔ میں نے یہ بھی ویکھا کہ سجاش ہوں کے، اس سے پہلے شیسان کا شک زیادہ سے رکھی گاندھی جی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ انھوں نے ، اس سے پہلے سجاش ہوں کی بہت می سرگرمیوں کو پہندئیوں کیا تھا ، لیکن اب مجھے ان کے خیالات میں ایک تبدید بلی نظر آر دی تھی۔ ان کی بہت می باتوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ ہند دستان سے بھاگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ سجاش ہوں نے جس ہمت اور سوجھ ہو جھکا مظاہرہ کیا ہے ، اسے تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سجاش ہوں کے لئے ان کی اس قدر شامی نے ، غیر شعودی طور پر ، فظر سے دیکھتے ہیں۔ سجاش ہوں کے لئے ان کی اس قدر شامی نے ، غیر شعودی طور پر ، فلار سے دیکھتے ہیں۔ سجاش ہوں کے لئے ان کی اس قدر شامی نے ، غیر شعودی طور پر ، فلار سے دیکھتے ہیں۔ سجاش ہوں کے لئے ان کی اس قدر شامی نے ، غیر شعودی طور پر ،

جنگ کی پوری صورت حال کے سلسلے میں ان کے خیال کوا یک نیارنگ دے دیا۔

رید پہند یدگی بھی ان اسباب میں شامل تھی جھوں نے ہندوستان میں کر پس مشن کے دوران گفت وشنید پرایک تکدر کی کیفیت طاری کر دی .....میں ایکے باب میں اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کر پس کی لائی ہوئی تجویز وں اوران اسباب پر گفتگو کروں اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کر پس کی لائی ہوئی تجویز وں پورٹ کا گرن کی وجہ سے ہم نے اُن تجویز وں کو مستر دکر دیا تھا، لیکن یہاں میں ایک رپورٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کر پس کی آ مدسے ذرا ہی پہلے گشت کرائی گئی تھی۔ایک اچا کہ خرید ذکر کرنا چاہوں گا جو کر پس کی آ مدسے ذرا ہی پہلے گشت کرائی گئی تھی۔ایک اچا تک خبرید آئی کہ سجاش بول ایک ہوائی حادثے میں ختم ہو گئے ہیں۔اس نے ہندوستان میں سنسنی آئی کہ سجاش بول ایک ہوائی حادثے میں ختم ہو گئے ہیں۔اس نے ہندوستان میں سنسنی کھیلا دی اور دومروں کے ساتھ ساتھ گاندھی جی بھی بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے کھیلا دی اور دومروں کے ساتھ ساتھ گاندھی جی بھی بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے

رہ آزادی ہند اللہ ہوں کی والدہ کو ایک تعزیق ہیں ہے جا جس میں ان کے بیٹے کو اور ہندوستان کے لیے ان کے بیٹے کو اور ہندوستان کے لیے ان کے بیٹے کی فد مات کوز بردست خراج تحسین ادا کیا گیا تھا۔ بعد میں پنہ چلا کہ یہ رپورٹ غلط تھی ۔۔۔۔۔۔ بہرنوع ،کرپس نے مجھ سے شکایت کی کہ آخیس گا ندھی جی جیسے کسی شخص سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ سجاش ہوں کے بارے میں ایسے تعریفی کلمات استعال کریں گے۔گا ندھی جی عدم تشد دمیں پختہ یقین رکھنے والے تھے، جبکہ سجاش ہوں نے تھام کھلامحوری طاقتوں کا ساتھ ویا تھا اور میدان جنگ میں اتحاد یوں کی شکست کے لیے ایک زور دار برو بیگنڈ اچلار کھا تھا۔

# چین کی طرف گریز

میں اس تثویش کی طرف اشارہ کر چکا ہوں جس کا اظہار، پر یسیڈنٹ روز ویلٹ نے جنگ میں ہندوستان کی رضا مندانہ شمولیت کے سلسلے میں کیا تھا۔ جز کیسیمو چیا تگ کا کی شیک بارباراس خیال کا اعادہ کررہے تھے۔ خاصموں کے چیڑتے ہی ، انھوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ انگر بیزوں کو ہندوستان سے مفاہمت کر لینی چاہیے اور ان کا یہ اصرار پرل ہار بر پر جاپان کے جملے کے بعد اور بڑھ گیا ۔۔۔۔۔۔۔ جاپانی مداخلت کا ایک فطری نتیجہ جز لیسیمو (چیا تگ کائی ہیک ) اور چینی حکومت کی اہمیت میں اضافہ کرنا تھا۔ یو۔ایس۔ایں۔ایں۔ایں۔ ایس۔آ راور فرانس کی طرح اب چین کا شار بھی دنیا کی بڑی طاقتوں میں کیا جانے لگا۔ چیا تگ کائی ہیک نے برطانوی حکومت پر مسلسل بید باؤ ڈالا تھا کہ وہ ہندوستان جانے لگا۔ چیا تگ کائی ہیک سے برطانوی حکومت پر مسلسل بید باؤ ڈالا تھا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کو تسلیم کرلے۔ بیان کا خیال تھا کہ جب تک ہندوستان رضا مندانہ طور پر جنگ میں شر یک نہیں ہوجا تا ،اس کی طرف سے وہ مدنہیں مل سکے گی جس کا وہ اہل ہے۔

جنگ جھڑنے سے پھھڑصہ پہلے، جواہر لال نے جنوبی چین کا دورہ کیا تھا۔ چیا نگ کائی شیک ان کے میز بان تھے اور اس طرح ان سے قربی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ای طرح افھوں نے ہندوستان کی سیاسی صورت حال کے بارے میں براہ راست معلومات بھی حاصل کر کی تھیں۔ جواہر لال کے دورے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ چیا نگ کائی فیک نے ایک مشن ہندوستان کو روانہ کیا اور انڈین نیشنل کا گریس کے صدر کی حیثیت سے میرے نام ایک خط کھا ، ایپ خط میں ہندوستان کی آرزوؤں کے تیک انھوں نے پوری ہدردی کا اظہار کیا تھا اور ہندوستانی فلاح و بہود کے لیے اپنی فکر مندی بھی ظاہر کی تھی ۔۔۔۔۔۔۔ اب انھوں نے فیملہ کیا کہ خود آفھیں ، ہندوستان آ کر وائسرائے اور کا تحریکی لیڈروں سے ملا قات کرنی فیملہ کیا کہ خود آفھیں ، ہندوستان آ کر وائسرائے اور کا تحریکی لیڈروں سے ملا قات کرنی

الالكام آزادی بهند محصنے کے لیے کیا مفاہمت کی کوئی راہ نکالی جاسکتی ہے۔ انھیں امید تھی کہ یہا قدام جنگی کوششوں سے ہندوستان کے قومی رہنماؤں کی دائستی میں معاون ہوگا۔

میں دہلی میں تھا اور آصف علی کے ساتھ تھہرا ہوا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ فروری ۱۹۳۲ء کے نصف اول میں چیا گئے کائی شیک ہندوستان آنے والے ہیں۔ چندروز بعد مجھے مادام چیا نگ کائی شیک ہندوستان آنے والے ہیں۔ چندروز بعد مجھے مادام چیا نگ کائی شیک کا بیہ پیغام موصول ہوا کہ ان کے ساتھ وہ بھی ہوں گی اس کے جلد ہی بعد حکومت کی طرف سے بیاعلان جاری کیا گیا کہ جزلیسیمو اور مادام چیا نگ کائی ہیک حکومت ہند کے مہمانوں کی حیثیت سے دہلی آر ہی ہیں۔

جزلیسیمواور مادام چیا تک کائی دیک و فروری ۱۹۲۲ء کود بلی پنچے۔ان کی آ مد کے دوروز بعد میں اور جواہر لال ان سے ملنے کے لیے گئے۔ان سے بات چیت میں ایک دشواری بیتی کہ آخیں کوئی بھی غیر مکی زبان نہیں آتی تھی۔ایک ترجمان ، بے شک ان کے ساتھ تھا، کین اس کی وجہ سے ہماری گفتگو فطری طور پرست رواور قدر بے رسی ہوکر رہ گئی تھی۔ جزلیسیمو نے یہ بات ٹابت کرنے کے لیے کہ سہارے کی بھاج قوم ، دو میں سے ایک بی راست کی مدد سے آزادی حاصل کرستی ہے،ایک طویل ابتدائی تقریر کی ۔ یا تو وہ تکوارا ٹھا لے اور غیر ملکیوں کوا ہے یہاں سے مار بھگائے ۔۔۔۔۔دومراراست یہ کہ وہ برامن ذرائع سے آزادی حاصل کرستی ہے کہ وہ برامن ذرائع سے آزادی حاصل کرستی ہے کین اس کا مطلب سے ہوگا کہ آزادی کی برامن ذرائع سے آزادی حاصل کرستی ہے لیکن اس کا مطلب سے ہوگا کہ آزادی کی مست رفتار بندر تنج ہوگی ۔ سیلف گور نمنٹ (سوراج) کی طرف ترتی قدم بہ قدم ہوگی تا آ خکہ ہم مزل تک پہنچ جا تیں ۔ ایک ایسی قوم کے لیے جو کی غیر مکلی یا تو ی

ع آزادی بند همی ماهی و 61 میرون میرون او ماهی ماهی و میرون ایران او ایران او ایران او ایران او ایران او او ایران او ایران او او ایران او او ایران رکھا تھا اور برطانوی وزیر اعظم کونفیل سندیسے بجوائے تھے۔اٹھیں اس کی طرف سے ایک جواب بھی موصول ہوا تھااور آتھیں یقین ہے کہ اگر ہندوستانی دانشمندی اور تدبرے کام لیتے ربيا وبنك كي صورت حال يده و بورافائده الفاسكة بين اورة زادى حاصل كرسكة بين ـ اس کے بعد جزلیت و نے مجھ سے یو جھا: ''ہندوستان کا بچے رشتہ س ہے ہے؟ اس کی جگہنازی جرمنی کے ساتھ ہے یا جمہوریتوں کے ساتھ؟ میں نے جواب دیا: ' مجھے بیر کہنے میں کوئی جھکے نہیں ہے کہا گر ہمارے راستے سے ر کاوٹیں ہٹا دی جائیں ، نومیں اس مقصد کے لیے کوئی بھی کوشش باقی نہیں جھوڑوں گا کہ مندوستان جمہوریتوں کے بمب میں شامل ہوجائے۔ اس کے بعد جزلیسیمونے خطیباندانداز کا ایک سوال پیش کیا۔انھوں نے کہا کہ بی نوع انسان کی کثیر آبادیوں کے لیے اس عالمی جنگ میں اصل مسئلہ ایک ہی ہے · آ زادی یا غلامی .....ان اونے داؤوں کے پیش نظر، کیا ہمارا بیفرض ہیں ہے کہ سی طرح کی شرطوں پراصرار کیے بغیرہم ہو۔ کے۔اور چین کاساتھ دیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہم جمہوری کیمی میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہیں ، بشرطيكهم أزاد مول اورائي أزادانه يبند كے مطابق جمهور بنوں كے ساتھ موں۔ جزئیسیمو نے دوبارہ کہا کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے ، وہ بیرسویتے ہیں ڈومینین اسٹیٹس (Dominion Status) اور کمل آزادی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔اس سوال بروہ دیر تک مفتکو کرتے رہے اور کہا کہ اگر برطانوی حکومت ڈومینین استینس کے ساتھ خود مختاری کی پیکش کرتی ہے ، تو عقل مندی اس میں ہے کہ ہندوستان اسے قبول کر لے .....انھوں نے بیجی کہا کہ اٹھیں پند ہے کہ جواہر لال ان کے خیال سے متفق نہیں ہیں اور مکمل آزادی جا ہے ہیں بلین مندوستان کے ایک خیرخواہ کی حیثیت سے،ان کامشورہ بمی ہوگا کہ میں کسی ایسی پیشکش کونامنظور نہیں کرنا جا ہیے۔ جواہرلال نے مجھے سے اردو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کامکریس کے صدر کی حيثيت ساس سوال كاجواب مجصد يناموكا میں نے جزالیسے وسے کہا کہ اگر برطانوی حکومت ڈومینین اسٹیٹس کی پیش کش

## Marfat.com

كرے كى اور اس ير رضا مند ہو جائے كى كه جنگ كے دوران مندوستانى نمائندے

اس منزل پر مادام چیا نگ کائی شیک ہمارے ساتھ شامل ہو گئیں اور ہمیں جائے گی دعوت دی۔ ان کی موجود گی نے گفتگو کو آسان تر کر دیا کیونکہ ان کی تربیت بونا نکٹیڑ اسٹیٹس میں ہوئی تھی اور وہ پوری روانی کے ساتھ انگریزی بولتی تھیں۔

جزلیسیونے کہا کہ بیہ بات طاہر ہے کہ برطانوی حکومت کو ہی جنگ کا ہارا تھانا پڑے گا۔ بیتو قع رکھنا کہ جب تک بیخاصمتیں جاری رہتی ہیں ،سوفی صدفے داری وہ ہند دستانیوں کے سپر دکر دیں ،معقول نہیں ہوگا۔

میں نے جواب دیا کہ جنگ کی مدت تک کے لیے ایک منصوبہ بنایا جاسکتا ہے جو ہندوستانی لیڈروں اور برطانوی حکومت دونوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اصل مسئلہ ہبرحال جنگ کے بعد ہندوستان کے سوال کو طے کرنے کا ہے۔ برطانوی حکومت ایک بارجمیں جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی کا یقین دلا دے ، تو ہم مجھوتا کرلیں گے۔ بارجمیں جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی کا یقین دلا دے ، تو ہم مجھوتا کرلیں گے۔ مادام چیا نگ کائی شیک نے جھے سے دریافت کیا کہ اگر ہماری گفتگو برطانوی حکومت کی اطلاع میں لائی جائے تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔

میں نے جواب دیا کہ بہی وہ موقف ہے جس کا اعلان کا گریس کھلے عام کرچکل ہے اور ہمارے خیالات کی کوجی رپورٹ کیے جائیں، اس پرکوئی اعتراض ہیں ہوسکا۔

اس تمام مدت میں جب جرلیسہو چیا تک کائی ہیک ہندوستان میں رہے ۔۔۔۔۔ حکومت ہندایک پریٹان کن کیفیت ہے دو چار ہیں۔ وہ جرلیسہواور کا تحریبی لیڈروں کے مابین استے قربی را بیلے پندنہیں کرتی تھی۔ اس سے ہندوستان اور بیرونی ممالک دونوں میں بیتاثر پیدا ہوسکی تھا کہ جرلیسہوہم سے ملنے کے لیے آتے تھے، دومری طرف جرلیسہونے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ جنگ کی صورت حال پرصرف وائسرائے اور جرلیسہونے یہ بات چیت کے لیے ہیں ہندوستان آئے تھے۔ چنانچ حکومت آمیں ہم سے دابطہ قائم کرنے سے دوک ٹیس کی۔ ہم کا خراص انظمار کیا تھا۔ حکومت نے ایک مرکاری جراب کیا تھا۔ حکومت نے ایک مرکاری جندوس کے جنس حکومت نے ایک مرکاری جنس حکومت نے ایک مرکاری حدود سے کا پروگرام بنایا تھا جس میں ان کے ساتھ دی لوگ ہوں گے جنس حکومت نے

جزلیسیموکی آمد کے موقعے پر میں کلکتے میں نہیں تھا۔ جواہر لال نے بعد میں مجھے انٹرویوکی بابت بتایا .....اس زمانے میں جواہر لال ہر معاملے میں گاندھی جی سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ گاندھی جی نے جس طریقے سے جزلیسیمو کے ساتھ بات چیت کی تھی ،اس نے ان پر بہت اچھا تا ژنہیں ڈالا تھا،اس بیان کو قبول کرنا ،میرے لیے ، بہر حال ،مشکل تھا ، یمکن ہے کہ جزلیسیمو ،گاندھی جی کے موقع نہ سکے ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ وہ گاندھی جی کی دلیوں سے موقف کے تمام مضمرات کو مجھ نہ سکے ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ وہ گاندھی جی کی دلیوں سے قائل بھی نہ ہو سکے ہوں ، لیکن مجھ اس بات کا یقین تھا کہ وہ مقاطیسی اثر ، جو گاندھی جی فیرملکیوں پرڈالتے تھے اس سے جزلیسیمو بھی لازمی طور پرمتاثر ہوئے ہوں گے۔

یری برست ہونے سے پہلے، جرابیسیونے برطانیہ طفیٰ سے پُر زورا بیل کی کہ جنتی ملدی ہوسکے، حقیقی سے پُر زورا بیل کی کہ جنتی جلدی ہوسکے، حقیقی سیاسی افتدار ہندوستان کو دے دیا جائے ، مرصاف ظاہر تھا کہ وہ وائسرائے یا برطانوی حکومت کو، ہندوستانی آزادی کے فوری طور پر تنلیم کیے جانے کی منرورت کا قائل نہیں کرسکے ہیں۔

# كريس مشن

جیسے جیسے جیسے جنگ کا بحران گہرا ہوتا گیا ، لوگ بہتو تع کرنے گئے کہ ہندوستانی مسئلے کی طرف برطانوی حکومت کے رویے میں ایک تبدیلی آئے گی۔ واقعتا بہی ہوا اوراس کا متجہ ۱۹۳۲ء کا کرپس مشن تھا۔ اس مشن پر گفتگو سے پہلے ایک گزشتہ موقع کی طرف اشارہ ضروری ہے ، جب جنگ چھڑنے کے فور اُبعد سرسٹیفر ڈ کرپس ہندوستان آئے تھے۔ اس سفر کے دوران مجھ سے ان کی کافی بات چیت ہوئی ........دراصل ، کا نگریس ورکنگ سفر کے دوران انھوں نے کئی دن واردھا میں گزار ہے۔ جنگ کی تیاری میں ہندوستانی شرکت کا سوال ، فطری طور پر ، ہماری بات چیت میں بار بار چھڑنے والے موضوعات میں سے ایک تھا۔

مرسلیر ڈنے بھے ایک یا دداشت مرتب کر کے بھیجی جس میں انھوں نے ہماری گفتگو

کا خلاصہ اور برطانوی حکومت نیز ہندوستانی عوام کے مابین ایک سمجھوتے کے لیے اپنی

تجویزیں درج کی تھیں۔ ان کے قول کے مطابق ، برطانوی حکومت فوری طور پر بیا علان

کرنے والی تھی کہ مخاصمتوں کے ختم ہوتے ہی ، ہندوستان کو بغیر کسی تاخیر کے ، آزاد قرار

دے دیا جائے گا۔ اعلان میں بید فعہ بھی شامل ہوگی کہ ہندوستان اپنی مرضی کے مطابق بیہ

طے کرے گا کہ اسے برطانوی دولت متحدہ میں شامل رہنا ہے یا نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ برگ کی

مرتبہ وزیروں کے برابر ہوگا۔ وائسرائے کی حیثیت ایک آئین سربراہ کی ہوگی۔ اس طرح مرتبہ وزیروں کے برابر ہوگا۔ وائسرائے کی حیثیت ایک آئین سربراہ کی ہوگی۔ اس طرح

عملاً بیافتد ارکی منتقلی ہوگی الیکن قانونی طور پر بینتقلی جنگ کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔
سرسٹیفر ڈینے اپنی اس تجویز کے بارے میں میرا ردعمل دریافت کیا۔ میں نے جواب دیا کہ استے اہم مسئلے سے متعلق کسی قیاس صورت حال کے بارے میں ، میں حتی طور پرخودکوا پی ہی کسی رائے کا پابند نہیں کرنا چاہتا ، لیکن میں انھیں یفین دلاسکتا ہوں کہ ایک بار ہندوستانی عوام کو یہ یفین آ جا کے کہ برطانوی حکومت سے بھی سیجھ کرنا چاہتی ہے تو

استاختلاف كورفع كرن كى كوئى مبورت تلاش كى جاسكتى ب

ہندوستان سے سرسٹیفر ڈکریٹن ایک غیرسرکاری مہمان کے طور پردوس گئے۔اس
کے چھبی عرصے بعد، انھیں روس کے لیے برطانوی سفیر مقرر کر دیا گیا۔ بعض اوقات یہ
کہا جاتا ہے کہ وہی سوویت روس کو اتحاد بول سے قریب لانے کے ذمے وار ہے۔
بالآخر، جرمنی نے جب روس پر جملہ کیا تو ہظراور اسٹالن کے تعلقات میں اس خرابی کا سہرا
بھی ، بیشتر انہی کے سرباند ھا محیا۔ اس (واقعے) نے انھیں زبر دست نیک نامی عطاکی
اور برطانوی پلک زندگی میں ان کا مرتبہ بہت بڑھ محیا۔ جھے اس پر شک ہے کہ وہ واقعات
سوویت یا لیسی پراٹر انداز ہوئے ہوں تے ، لیکن اصلیت جو بھی رہی ہو، ان کی نیک نامی

میں بہت اضافہ ہوا۔ جب وہ یو۔ کے .... واپس آئے تو کئی لوگوں نے یہاں تک امید کی کہ حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے وہ مسٹر چرچل کی جگہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں اس دیاؤ کی طرف پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں جو ہندوستانی سوال کو سطے کرنے کے لیے،صدرروز ویلٹ برطانوی حکومت پرڈال رہے تھے۔ پرل ہار بر کے بیدامریکی رائے عامدزیادہ سے زیادہ اصرار آمیز ہوتی جارہی تھی اور مطالبہ کررہی تھی کہ جنگی تیاری میں ہندوستان کا رضامندانہ تعاون ضرور حاصل کیا جانا جاہیے .....مشر جرچل تک یے میں کرتے ہے کہ اس وفت خیراندیش کا اظہار ضروری ہے۔انھوں نے فیصلہ کیا کہ ایک نیاقدم افغائی سے اور اپن تی یا لیسی کے ترجمان کی حیثیت سے کر پس کا انتخاب کیا۔ سوویت بوتین سے واپنی کے بعد ، کریس کی مقبولیت بہت بلند تھی۔ رائے عامہ كے مطابق ، بيدو و مخص تقاجس نے ماسكو ميں زبردست كاميابي كے ساتھ ، ايك انتهائي نا زک مشن کوسنعالا تھا۔ اس لیے صاف ظاہر تھا کہ ہندوستان کی جانب ایک مشن کے لیے ان کا انتخاب سب سے زیادہ موزوں تھا۔ علاوہ ازیں ، ہندوستانی مسئلے میں ان کی دل چنہی پیچیلے کی برسوں سے تھی .....مبرے پاس اس یقین کے کی اسباب ہیں کہ ہندوستان کے گزشتہ سفر کے دوران ، واردھا کے مقام پرانھوں نے جویا دراشت مرتب کی میں ،اے مسٹر چرچل کے سامنے انہی نے پیش کیا تھا۔میرا خیال ہے کہ چرچل نے اس یا دواشت چی مندرج تجویزی قبول نبین کیس لیکن کریس کا تا ثربیرتھا کہاسکیم قبول کر لی تی ہے۔اس کیےوہ بدی مستعدی کے ساتھ ہندوستان آنے پرراضی ہو مکئے ، کیونکہ میرے ساتھ اپنی پیچیلی بات چیت کی روشی میں ، وہ بیمسوں کرتے ہتے کہ کا جمریس کے ذر بعدان کی تجویزوں کے قبول کر لیے جانے کا بہت کافی امکان ہے۔ آ رائیوں کا ایک سیلاب اند بڑا تھا ،لیکن کسی کوتین کے ساتھ بد بات معلوم نہیں تھی کہ برطانوى حكومت كيا تجويز رسكم كى مندوستان بل بداعلانيدات كآ ته بجسنا كيا-ایک محفظے کے اعدر مریس نے میری دائے طلب کی ۔ میس نے کہا: "جب تك كرتوجه كے ساتھ ميں اس كى جانج يركھ ندكرلوں كرسٹير أ كريس جو پيش كش لے كرة رہے بين اس كى سيح شرطين كيا بين ، مين كوئى

پرلیں کی جانب سے زبر دست دیاؤ کے باوجود ، میں نے خود کو پچھاور کہنے سے باز رکھا۔

میں داردھامیں تھاجب دائسرائے نے میرے نام ایک تار بھیجا کہ جنگی کا بینہ نے مرسٹیفر ڈکر پس کوایک مشن پر ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور مجھے دبلی آنا چاہیے تاکہ ان تجویز دل کے بارے میں بات چیت کرسکوں جنھیں وہ ہندوستانی سوال کو طے کرنے کی خاطرا پے ساتھ لارہے ہیں .....میں نے دعوت قبول کرلی اور وائسرائے کواس کی خاطرا پے ساتھ لارہے ہیں .....میں نے دعوت قبول کرلی اور وائسرائے کواس کی اطلاع بھی دے دی۔

ہندوستان آنے سے پہلے ، سرسٹی ڈکریس نے وائسرائے کو کھا تھا کہ کانگریس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم لیگ کے لیڈروں سے بھی ملاقات کرنا چاہیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مزید برآن، وہ والیان ریاست کے نمائندوں ، ہندومہا سجا کے نمائندوں اور خان بہادراللہ بخش سے بھی ملنا چاہیں گے جواس وقت سندھ کے وزیراعلیٰ تھے۔ خان بہادراللہ بخش نے نیشنلسٹ مسلمانوں کے کونشن کی صدارت انجام دینے کے بعد ، پچلے کیے مہینوں میں اہمیت حاصل کر لی تھی۔ میں اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوا تھا ، لیکن پردے کے بیچے رہتے ہوئے ، میں نے انظامات میں مدد کی تھی۔ کانفرنس بہت شاندار کر ہے تھے رہتے ہوئے ، میں نے انظامات میں مدد کی تھی۔ کانفرنس بہت شاندار دبلی آئے۔ اجلاس اتناموثر تھا کہ اگریزی اورانیگلوانڈین اخبارات نے بھی جونیشلٹ مسلمانوں کی ایمیت کو گھٹانے کی کوشش بالعوم کرتے رہتے تھے ، وہ بھی اسے نظر انداز منبیل کر سکے۔ آتھیں بہت کو گھٹانے کی کوشش بالعوم کرتے رہتے تھے ، وہ بھی اسے نظر انداز منبیل کر سکے۔ آتھیں بہت کو گھٹانے کی کوشش بالعوم کرتے رہتے تھے ، وہ بھی اسے نظر انداز منبیل کر سکے۔ آتھیں بہت کی عشیت کمی نا قابل لجاظ عضر کی نہیں ہے۔ حتی کر اسٹیٹس مین اور نیشنلسٹ مسلمانوں کی حیثیت کمی نا قابل لجاظ عضر کی نہیں ہے۔ حتی کر اسٹیٹس مین اور ناگس آف اعتمار کی نا تابل لجاظ عضر کی نہیں ہے۔ حتی کر اسٹیٹس مین اور ناگس آف اعتمار کی نا تابل لجاظ عضر کی نہیں ہے۔ حتی کر اسٹیٹس مین اور ناگس آف اعتمار کی نا تابل لجاظ عضر کی نہیں ہے۔ حتی کر اسٹیٹس مین اور ناگس آف اعتمار کی نا تابل لجاظ عضر کی نہیں ہے۔ حتی کر اسٹیٹس مین اور ناگس آف ایک نائس آف ایک نفرنس پر اورائی مقالے کی سے۔

میغور کرنا دل جسب ہوگا کہ برطانوی حکومت ہندوستان میں اتن بہت ی تظیموں کے نمائندول سے کیول مشورہ کرنا جا ہتی تھی۔ میہ بات عام طور برجانی جاتی تھی کہ

الان المار المار

سی نے سرسی فرقہ ہے ہو جھا کہ اس کونسل میں واتسرائے کی کیا حیثیت ہوگی۔ سر سی فرق نے جواب دیا کہ واتسرائے ہو ہے ، کے بادشاہ کی طرح ، ایک آئین سربراہ کے طور پرکام کرے گا۔ اس خیال سے کہ شک کے لیے کوئی تخبائش باتی ندر ہے ، میں نے ان سے اس امر کی نقعہ بین چاہی کہ اس کا مطلب سے ہوگا کہ آئین سربراہ کے طور پر وائسرائے کونسل کے مشوروں کا پابندر ہے گا ......... سرسٹیفر ڈ نے کہا کہ اس بات کا ادادہ ہے میں نے دوبارہ دریافت کیا کہ بنیا دی سوال سے ہے کہ اختیارات کو ہروئے کار کون لائے گا ، مجوزہ کونسل یا وائسرائے ........ سرسٹیفر ڈ نے سے بات دو ہرائی کہ اختیارات کونسل کے پاس ہوں گے ، جس طرح کہ ٹی الوقت برطانوی کا بینہ کے پاس ہوں گے ، جس طرح کہ ٹی الوقت برطانوی کا بینہ کے پاس میں ۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس فیم کے خاکے میں انڈیا آفس کی جگہ کیا ہوگی ........ سرسٹیفر ڈ نے کہا کہ بیمعالمہ تفصیل طلب ہے ، جس پر وہ ابھی تک غورنہیں کر سکے تھے ، لیکن سے مخصورہ اس بات کا یقین دلا نا چاہیں گے کہ اس معاطم میں کا گریس جو بھی خیالات رکھی مزید سے بان کی طرف مناسب توجہ کی جائے گی ........ سرسٹیفر ڈ نے بچھ سوچنے کے بعد مزید سے کہا کہ انٹریا آفس برقر ادر ہے گا اور ایک ریائی حیثیت کا سیکریٹری ہوگا ، لیکن اس کی حیثیت ایک ڈومیٹین سیکریٹری کی جیسی ہوگی ، جس طرح کہ دوسری ڈومیٹین سیکریٹری کی جیسی ہوگی ، جس طرح کہ دوسری ڈومیٹین کی حیثیت ایک ڈومیٹین سیکریٹری کی جیسی ہوگی ، جس طرح کہ دوسری ڈومیٹین کے دیسی میں کی حیثیت ایک ڈومیٹین سیکریٹری کی جیسی ہوگی ، جس طرح کہ دوسری ڈومیٹین کی حیثیت ایک ڈومیٹین سیکریٹری کی جیسی ہوگی ، جس طرح کہ دوسری ڈومیٹین کی حیثیت ایک ڈومیٹین سیکریٹری کی جیسی ہوگی ، جس طرح کہ دوسری ڈومیٹین

میں نے تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت کی کہ کس طرح ، جنگ چیز نے کے بعد ہندوستان نے بار بار جنگ میں شرکت کی پیکش اس شرط پر کی تھی کہ اس کی آزادی ہندوستان نے بار بار جنگ میں شرکت کی پیکش اس شرط پر کی تھی کہ اس پیکش کا (پہلے ) تشکیم کر لی جائے ..... یہ الزام انگر بزوں پر آتا ہے کہ اس پیکش کا فائدہ انتھانے میں وہ تاکام رہے اور اس طرح جنگ میں ہندوستان کی طرف ہے کوئی بزارول ادانہ کیے جانے کے ذمے دار بھی وہی ہیں۔ مرسٹیز ڈنے بار بار کہا کہ جس شکل بزارول ادانہ کیے جانے کا انتھیں افسوس ہے ، لیکن اب انتھیں یقین ہے کہ بیتمام میں واقعات رونما ہوئے اس کا انتھیں افسوس ہے ، لیکن اب انتھیں یقین ہے کہ بیتمام صورت حال ختم ہوجائے گی ، اگر برطانوی کا بینہ کی جانب ہے جو پیکش وہ لے کرآ ہے میں انسی حال ختم ہوجائے گی ، اگر برطانوی کا بینہ کی جانب ہے جو پیکش وہ لے کرآ ہے ہیں ، است قبول کرانیا جائے۔

ال طرح جارى يملى بات چيت كاخاتمه ايك براميدنوك برجوا

گاندهی جی روز اول سے ان تجویز وں کوشلیم کرنے کے خلاف تھے۔ میرا خیال تھا
کہ اس کا بیشتر سبب جنگ کے تین ان کی ناپندیدگی ہے، بجائے خود ان تجاویز پراعتراض
نہیں ہے۔ دراصل اس تجویز کے اوصاف کی بابت ان کے فیصلے پر ایسی ہر بات سے جو
ہندوستان کو جنگ میں ملوث کر سکے۔ ان کی خلقی اور نا قابل تغیر بیزاری کا رنگ چڑھ جاتا
تھا۔ تجویزیں ہندوستان کے لیے جا ہے جننی سازگار رہی ہوں ، اگران کا مطلب بیتھا کہ
ہندوستان کو جنگ میں شریک ہونا پڑے گا، تو گاندهی جی کے لیے قطعانا قابل قبول تھیں۔
ہندوستان کو جنگ میں شریک ہونا پڑے گا، تو گاندهی جی کے لیے قطعانا قابل قبول تھیں۔
ہندوستان کو جنگ میں شریک ہونا پڑے گا، تو گاندھی جی کے اپنے قطعانا قابل قبول تھیں۔
ہندوستان کو جنگ میں شریک ہونا پڑے گا، تو گاندھی جی کے اپنے قطعانا قابل قبول تھیں۔
ہندوستان کو جنگ میں شریک کا حصہ بھی پہند نہیں کیا ، جس میں کہا گیا تھا کہ جنگ کے بعد

کرپس ہے،اس مشن کے دوران گاندھی تی پہلی بار ملے، تو کرپس نے آئیس وہ
یا دواشت یا دولائی جس کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے ......کرپس نے کہا کہ
یا دواشت کا نگر لیں لیڈروں ہے جن میں گاندھی جی بھی شامل ہیں،مشورے کے بعد تیار
کی گئی تھی۔اس کا خلاصہ بیتھا کہ جنگ کے دوران مجلس منظمہ کا مزاج (اراکین کی
قومیت کے لیاظ ہے) پوری طرح ہندوستانی کردیا جائے گا۔ جنگ کے بعد ہندوستان
کی آزادی کا اعلان کردیا جائے گا ......وہ تجویزیں، جنھیں وہ اب اپ ساتھ لائے
ہیں، خاصی حد تک و لیں ہی ہیں۔

عَ ازاد ك بَنْ الْحَدُّ فَالْحَدُّ اس بات جیت کے دوران ، گاندھی جی اور کریس میں بہت می خوشکوار باتیں بھی ہوئیں ،لیکن تناتن کے موقع بھی آئے ،اگر چدان کی نوعیت دوستاندر بی۔گاندھی جی نے کہا کہ رہے تجویزیں بہت معین اور غیر دل چسپ ہیں اور ان میں غدا کرات کی کوئی سنجائش نکالنامشکل ہے۔ انھوں نے بنتے ہوئے ، کریس کو تنبیہہ کی کہ میں آتھیں بہت زياده وهيل دير باتفاليكن أتعين مختاط ربناجا ہيں.....کريس نے بليث كر (مزاحاً) کہا، وہ جانتے ہیں کہ میرے پاس جورتی ہے وہ اتن کمبی ہے کہ آتھیں اٹٹکا یا جاسکتا ہے۔ جواہر لال بورب اور ایشیامیں واقعات کی صورت حال سے بہت زیادہ پریشان تے اور اٹھیں جمہوریتوں کے انجام کی طرف سے تشویش تھی۔ ا**ن کی قطری ہمدر**دیاں انہی .. (جمہوریتوں) کے ساتھ تھیں اور وہ حتی الامکان ان کی مدد کرتا جائے تھے۔ای ليے، ان كاميلان ، ان تجويزوں كى جانب دوستانہ توجہ كا تھا۔ تكر انكر يزوں كے خلاف، اس وقت مندوستانی احساسات استفی شدیدینه که ده (جوابرلال) ایناموقف کل کراور زوردے کربیان نہیں کر سکتے تھے۔ میں بہرحال ،ان کے خیالات پڑھ سکتا تھا اور جھے ان کے خیالات سے بالعموم بمدردی تھی۔ جہاں تک ، کانگریس ور کنگ تمینی کے دوسرے اراکین کا تعلق ہے ، ان میں سے اکثر جنگ کے بارے میں کوئی مرتب رائے نہیں رکھتے تھے۔راہ نمائی کی خاطر،وہ سب كاندهى جي كى طرف د كيوريه يقد ان مين استنائى حيثيت صرف شرى راجكو يال آ جاری کی تھی۔وہ بوری طرح (ان تجویزوں) کی قبولیت کے حق میں تھے کیکن ان کے خیالات میں زیادہ وزن نہیں تھا ..... بیہ بدستی کی بات ہے کہ کانگر سی حلقے آخیں ایک ایبا تحص بھتے سے جے ایک اعتدال پند (Moderate) سے بھٹکل میز کیا جاسکتا ہو۔ ور کنگ تمینی تبویزوں پر دوروز تک بحث کرتی رہی تمریع تفتیکو نتیجہ خیز نہیں رہی۔اس

ور الله ین جویزون پردوروزند جن کری رای کرید ساویجد بری رای در او در اده و داند بین اور زیاده و دنت بین نے بیضروری خیال کیا کہ بعض نکات پر سرسٹیفر ڈے مزید وضاحتین اور زیاده تفصیلی اطلاعات، طلب کی جائیں ........ بنیا دی سوال مجلس منتظمہ کے اختیا رات سے متعلق تھا۔ سرسٹیفر ڈ کی تجویز تھی کہ مجلس تو برقر ارد ہے گی مگر اس کی تفکیل سیاسی جماعتوں کے منتخب کردہ مندوستانی ارائین کی مدد سے کی جائے گی۔ انھوں نے زبانی مجھے یقین دلایا تھا کہ وائسرائے کی حیثیت وہی ہوگی جوایک آئی سربراہ کی جوتی ہے۔ ورکنگ

بھی ہو جملی اعتبارے وائسرائے صرف ایک آئی سربراہ کے طور پرکام کرےگا۔
میں نے سرسٹیفر ڈکویاد دلایا کہ پہلی بات چیت کے دوران انھوں نے نبتا کہیں زیادہ واضح جواب دیے تھے۔انھوں نے میری اس بات سے اتفاق کیا اور جھے قائل کرنا چاہا کہ ان کا بنیادی موقف بدلائیں ہے۔اس وقت ان کا ارادہ جو کھے کہنے کا تھا، وہ عین مین وہی تھا جو وہ اس وقت کہ رہے تھے۔ میں نے یاددلایا کہ چھیلے موقع پر، میرے ایک موال کے جواب میں، انھوں نے صاف صاف کہا تھا کہ مجل منظر کا طریق کار بعینہ ایک کا بینہ کے جویا ہوگا۔ مر، آئ وہ یہ کہ رہے تھے کہ قالونی پوزیش جوں کی توں رہ کی باور دہ یہ کہتے ہوئے، مرف میری یقین دہائی کی کوشش کر رہے تھے کہ انھیں امید کی، اور دہ یہ کہتے کہ انھیں امید کی، اور دہ یہ کہتے کہ انھیں امید کے بعد، مرف میری یقین دہائی کی کوشش کر رہے تھے کہ انھیں امید کے بار میں تھا۔ جو بہلی بات چیت کے بعد، میں لے کر اٹھا تھا۔ میں نے انٹریا آئی اور دہ یہ جو کہ بات چیت کے بعد، میں لے کر اٹھا تھا۔ میں نے انٹریا آئی اور

وی آزادی بند این میکرینری می می این گفتگوی می این گفتگوی می این الکلام آزاد کی اس وقت ریاستی سیرینری برائے بندوستان کے سلسلے میں این گفتگوی انھیں یا دولائی ۔ اس وقت انھول نے کہا تھا کہ ریاستی سیرینری برائے ہندوستان ، دولت متحدہ کے سیکرینری برائے ہندوستان کام کرے گا، لیکن اب ان کا کہنا ہے تھا کہ انڈیا آفس یاریاستی سیکرینری برائے ہندوستان کی حیثیت میں کی فتم کی تبدیلی کے لیے ایک نئے پارلیمانی ایک کے نفاذی کی ضرورت ہوگا ۔ کریس نے جواب دیا کہ ان کے خیال میں عملاً انڈیا آفس ایک نئی بنیاد پر کام کرے گا، لیکن کسی قانون کے نفاذ میں عمل مشکلات ہیں جوریاستی سیکرینری کے مرتبے کو دولت متحدہ کے سیکریٹری جیسیا بنادیں گا۔

اب میں نے خاصموں کے خاتم پر ہندوستانی آزادی کوشلیم کیے جانے کا سوال اٹھایا۔ کریس نے کہا کہ جنگ کے بعدایک نے زاویے سے ہندوستان کے مسئلے پرغور کیا جائے گا تا کہ اپنی تقذیر کا فیصلہ وہ خود کرے۔ انھوں جائے گا تا کہ اپنی تقذیر کا فیصلہ وہ خود کرے۔ انھوں نے مزید کہا کہ بہطور ایک دوست کے ، وہ یہ مشورہ دینا جاہیں گے کہ ہمیں نے سوالات اٹھا کرنی مشکلات بیدا نہیں کرنی جاہئیں ........ ہندوستان کو بہتجاویز ، جس شکل میں سامنے آئی ہیں اسی شکل میں ،شلیم کرلینی جاہئیں اور آگے بروھ جانا جاہیے۔ ان کے ساتھ پوری فراسی شبہیں تھا کہ اگر دوران جنگ ، ہندوستان نے برطانیہ کے ساتھ پوری طرح تعاون کیا ، تو جنگ کے بعداس کی آزادی بھینی ہے۔

ازادی ہند این میں میں میں میں میں کھرے دہتے تھے۔ شاید بیا تاکزیر تھا کہ ان کے مصاحبوں میں گھرے دہتے تھے۔ شاید بیا تاکزیر تھا کہ ان کے نقطۂ نظر کا کچھ نہ کچھ رنگ سرسلیفر ڈی بھیرت میں شامل ہو جائے ......ایک تیسری توجیہ بیہ ہے کہ بھے کے عرصے میں دہلی اور لندن کے درمیان پیغام آئے تھے اور برطانوی جنگی کا بینہ نے انھیں نئی ہدایتیں بھیجی تھیں جنموں نے ان میں بیا حساس پیدا کیا تھا کہ اگر وہ بہت آئے بڑھ سے کے تو ہوسکتا ہے کہ انھیں سرے سے مستر دکر دیا جائے۔

ای لیے وہ تصویر ، جومیں نے ۱ راپر بل کی منج کو ورکنگ کمیٹی کی دوسری میٹنگ میں ، جسے سرسٹیفر ڈ سے میری دوسری مفتلو کے نتائج پر غور کرنے کے لیے طلب کیا کہا تھا ، بیش کی وہ کلیٹا نی تھی .... میں نے ساری پوزیشن کا خلاصہ مندرجہ ذیل طور پر رکھنے کی سرشد میں

(۱) میں نے اب ماف ماف بید کھدلیا کہ برطانوی کا بینہ جنگ کے دوران

(۲) جنگ کے حالات اور خاص طور سے امریکی دباؤ نے برطانیہ ک

پوزیش میں تھوڑی ترمیم کردی۔ حتیٰ کہ چرچل کی حکومت بھی اب

یرمحسوں کرنے گئی کہ ہندوستان کو جنگ میں شریک ہونے کا موقعہ

اس کی اپنی مرضی کی بنیاد پر فراہم کیا جانا چاہیے۔ یہی وہ سبب ہ

حس کی بنا پروہ ایک خالصتاً ہندوستانی مجلس منتظمہ کی تشکیل کے لیے

تیار تھے اور اسے جس حد تک ممکن ہوا ختیارد ینا چاہتے تھے۔ قانونی

اعتبار سے ، بہر حال ، یہ مجلس ، مجلس ہی رہے گی اور ایک کا بینہ ک

حیثیت نہیں یا سکے گی۔

حیثیت نہیں یا سکے گی۔

(۳) یمکن تھا کہ واقعی ممل کی سطح پر وائسرائے رواداری کا رویہ اختیار کرتا اور مجلس کے فیصلوں کو بالعموم قبول کر لیتا ہجلس کی پوزیش بہر حال ، اس کے تابع ہوگی اور آخری ذھے داری اس کے سر جائے گی نہ کہ مجلس کے۔

(۳) اس کیے بیہ بنیادی سوال جسے در کنگ سمیٹی نے اٹھایا تھا کہ آخری فیصلے کاحن کون رکھے گا ، اس کا جواب یہی نکلتا ہے کہ اس حق پر دائسرائے کا اختیار ہوگا۔

(۵) جہاں تک متعبل کاتعلق ہے، یمکن تھا کہ کرپس کے لفظوں میں، برطانوی حکومت ایک نئے زاویے سے ہندوستانی مسئلے کا جائزہ لیتی ایک نیوں کے خاتے لیتی ایکن یقین کے ساتھ رہیں کہا جا سکتا کہ مخاصموں کے خاتے برہندوستان آزاد ہوجائے گا۔

(۲) بے شک ، ایک توی امکان اس بات کا تھا کہ جنگ کے بعد ، قدامت پند حکومت جس کے سربراہ مسٹر چرچل ہیں ، اس کی جگہ ایک نئ حکومت آجائے۔ ممکن ہے کہ بید (نئی) حکومت مندوستانی مسئلے کا جائزہ زیادہ سوجھ بوجھ اور جمدر دی کے شاتھ لیتی ، لیکن کھلی ہوئی بات

ہم نے ان نکات پر بحث اس اعلامیے کی روشیٰ میں کی جو بی، بی، ہی سے کر بیں مشن کے موقعے پرنشر کیا تھا۔ اس وقت واضح لفظوں میں سے کہا گیا تھا کہ اب ہندوستان کو اپنی قسمت کے نصلے کا ایک موقع مل جائے گا۔ اپنی پہلی بات چیت کے دوران کر بس نے بھی یہی تاثر قائم کیا تھا لیکن جیسے جیسے غدا کرائے آگے بڑھتے مجئے ، اعتاد اور امید کی ابتدائی کیفیت بتدری رخصت ہوتی مجئی۔

اس کیفیت اور ماحول کی تبدیلی کے دوسرے اسباب بھی ہتھے۔ میں پہلے بی عرض کر چکا ہول کہ مرسٹیفر ڈ کریس نے ہندوستان آنے سے پہلے ، وائسرائے سے کہا تھا کہ متعددسیاس لیڈروں کے نام دعوت نامے بھوادیے جائیں ،جن میں ایک مرحوم اللہ بخش بھی تھے ..... ہندوستان چینے کے بعد ایبا لگتا ہے کہ کریس کو اپنا موقف تبدیل کرنا یرا، شاید وائسریکل ہاؤس کے اثر کی وجہ ہے ....اللہ بخش وائسرائے کی وعوت پر د بلی آئے تھے اور سرسٹیفر ڈے انٹرویو کے منتظر تھے الیکن اس کاتعین ہوہی نہیں یار ہاتھا۔ چونکہ اس سے ایک بدنما صورت حال پیدا ہورہی تھی ، بیں نے کرپس سے مفتلو کی اور انھوں نے کہا وہ جلد ہی اللہ بخش کو مرعوکر لیس مے۔لیکن اس وعدے کے باوجود ، کوئی دعوت نامدوا تغتانبين بعيجا كما ...... أخركار الله بخش مايوى من تك آك اوركها كه د بلی میں اب وہ مزیدا نظار نہیں کریں گے۔ میں نے جب سنا ، تو میں نے سرسٹیفر ڈے سخت کیج میں بات کی اور کہا کہ میداللہ بخش کی ہی نہیں مسلمانوں کی اس تو اناتظیم کی بھی تو بین ہے جس کے وہ نمائندے متے۔اگر کریس کواس سلسلے میں کوئی شک تعاتو اللہ بخش کو سرے سے مرعوبی بیس کیا جاتا تھا۔لیکن چونکہ دعومت نامہ جاری کیا جاچکا تھا ،اس لیے اب قاعدے سے ان سے ملنا جاہیے۔ میری مداخلت کے نتیج میں ؛ اسکے روز سرسٹیز ڈ اورالله بخش مل اقات موكى بيانثرو يوسرف ايك محنشرك لي تقااور عام بات چيت كك محدود تقا ..... كريس في مسئل كي جركو بالتحديس لكاياب

الماليار المالية المحادث المح اس واقعے نے مجھ پر ایک خراب تاثر قائم کیا۔ میرا خیال تھا کہ پیچیدہ سیاسی مئلوں سے نمٹنے کا ، بیمنامب طریقہ نہیں ہے۔ میری نظر میں کرپس کا طرز عمل ایک مدبر کے طرز عمل جبیہا نہیں تھا۔ حکومت ہندیہے مشورے کے بغیر دعوت ناہے جاری نہیں ہونے جاہیے تھے۔ پھراگردشواریاں پیدا ہوگئ تھیں تو اٹھیں اللہ بخش سے براہ راست طور ير بنادينا جا ہے تھا تا كه وه د بلي ميں بڑے بڑے اپني ايڑياں مفنڈي نہ كرتے رہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہواجس نے مجھے بے مزہ کر دیا۔ جیسے ہی پریس نے جنگی کا بینہ کی تبحو کیزوں کامتن جاری کیا ، ہندوستانی اخبارات میں اعتراضات کی بھر مارشر وع ہوگئی۔ سب سے زیادہ معترض وہ اخبارات تھے، جوعام طور پر کانگریس کے نقطۂ نظر کا اظہار كرتے ہے۔ان میں ہے ایک'' ہندوستان ٹائمنز'' تھا جواینی رایوں کے اظہار میں سب سے زیادہ صاف کو تھا ......کانگریس ور کنگ سمیٹی کا اجلاس ابھی چل ہی رہا تھا کہ کر پس نے مجھے ایک خط بھیجا جس میں انھوں نے بیہ کہا کہ اگر چہ ہندوا خبارات نے پیشکش کا خیرمقدم نہیں کیا ہے ، انھیں ( کرپس کو ) امید ہے کہ میں تجویز پر ایک وسیع تر نقطهٔ نظرکے ساتھ غور کروں گا۔ ہندوا خبارات کی طرف بیردوالہ مجھے بہت نا مناسب نظر آیا ...... مجھے میر خیال بھی ہوا کہ ہندو پر لیس پر زور وہ شاید اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں۔اگر انھیں اخباروں کے تبھرے پیندنہیں آئے تنھے تو وہ با آسانی ہندوستانی پرلیں (اخبارات) یا اس کے ایک جھے کاحوالہ دے سکتے تھے۔ میں نے جواب دیا کہ میں ہندو پریس کی طرف ان کے اس حوالے پر جیران ہوں اور میں نہیں سمجھنا كە بهندوستانى بريس كے مختلف حصول ميں اس طرح كے خط المياز كاكوئى جواز ہے۔ میں نے انھیں یقین دلایا کہ کانگریس ور کنگ سمینی ان تجاویز پرصرف ایک ہندوستانی نقطهٔ نظر سے غور کرے گی اور کسی فیصلے تک چینجنے سے پہلے، بیمخلف خیالات رکھنے والے حلقول برتوجه مرف كري كي

۱۹۹ مارج سے ۱۱ مرابر مل تک، در کنگ کمیٹی کے طویل سیشن کے دوران میں تقریباً سارا دن عملی طور پر کمیٹی کے ساتھ ہوتا تھا۔ ۱۲ اپریل کے بعد تقریباً ہرضج میں نے کریس سے ملاقات بھی کی۔ ان میں سے پچھ میٹنگول میں جواہر لال بھی میرے ساتھ جاتے سے ملاقات بھی کی۔ ان میں سے پچھ میٹنگول میں جواہر لال بھی میرے ساتھ جاتے سے مدین کے جوزہ دور ہے کی اطلاع جیسے ہی مجھے موصول ہوئی، میں نے در کنگ کمیٹی

کربن نے جھے سے شکایت کی کہ ہندوستان کے اپنے گذشتہ سفر کے دوران وہ ورکنگ کمیٹی کے بہت سے اراکین سے ملے تھے۔اس مرتبائیس پنہ چلا کہ میں نے ان پر پابندی عاکد کردی ہے اور ایک رکن بھی ان سے ملا قات کا طلب گار نہیں تھا۔ اگر کس ساجی تقریب میں ، ان کی ملا قات ہوئی بھی تو انھوں نے کوئی رائے تک طاہر نہیں کی ، کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ صدر کا گریس کو اس طرح کے اقد ام پراعتر اض ہوسکتا تھا۔

میں نے کریس کو بتایا کہ اس وقت جب کوئی ذمے وار تنظیم حکومت سے فدا کرات میں نے کریس کو بتایا کہ اس وقت جب کوئی ذمے وار تنظیم حکومت سے فدا کرات کر رہی ہو، اسے یہ بچھ صرف اپنے با ضابطہ نمائندوں کے توسط سے کرنا چاہیے۔ ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ صدر کا تگریس کو فدا کرات جاری رکھنے چاہئیں۔ ای لیے ، کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ صدر کا تگریس کو فدا کرات جاری درکھنے چاہئیں۔ ای لیے ، ورکنگ کمیٹی کے دوسر سے اراکین کے لیے الگ سے فدا کرہ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر بھی ، اگر کریس ورکنگ کمیٹی کے کسی رکن سے ، کسی بھی وجہ سے ملنا چاہتے ہیں میں بخوشی اس

کا انظام کر دوںگا۔ کرپس نے کہا کہ وہ خاص طور پر بھولا بھائی ڈیبائی سے ملاقات کے مشآق ہیں۔ ہند دستان کے گذشتہ سنر ہیں وہ ان کے ساتھ قیام کر چکے تھے۔ کھادی سوٹ جوانھوں نے پہن رکھاتھا ،اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک تبسم کے ساتھ کرپس نے کہا ، بیلباس بھی جو ہیں اس وقت بہنے ہوئے ہوں ، بھولا بھائی ڈیبائی کی طرف سے ایک تخدہے۔

ورک کی کمیٹی میں پیکش پر بحث جاری رہی۔ گاندھی تی اسے قبول کرنے کے خلاف تھے۔ جواہر لال تجاویز کے حق میں تھے۔ جھے ان دونوں سے اختلاف تھا۔ گاندھی جی تھے ان دونوں سے اختلاف تھا۔ گاندھی جی تھے کیونکہ وہ جنگ کے خلاف تھے۔ جواہر لال ان کے حق میں اس لیے تھے کیونکہ اس جہور یتوں سے لگاؤ تھا۔ وہ اس ایل سے بھی متاثر تھے جس میں مارشل چیا تک کائی ہیک نے ہندوستانی عوام سے خطاب کیا تھا۔ ای

جہاں تک میراتعلق ہے، میرے پاس تجاویز کو پر کھنے کا صرف ایک پیانہ تھا۔ کیا برطانوی حکومت کی پیشکش ہندوستان کو آزادی کا راستہ دکھا سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بیا پیشکش خوشی کے ساتھ قبول کر لینی جا ہیے اور بغیر کسی ذبنی تحفظ کے .....اگر جواب نفی میں ہے تو پھر ہمیں قطعی طور پر اسے (پیشکش کو) مستر دکر دینا جا ہے۔ میرے لیے واحدامتخان ہندوستانی آزادی کا مسئلہ تھا۔

میری کوشش، فدا کرات کی پوری مدت میں اس لیے بیتھی کہ کرپس کی پیشکش اس شکل میں آئے جوہمیں بیدیقین دلا سکے کہ ایک کونشن قائم کیا جائے گا جس کے توسط سے مجلس منظمہ عملاً ایک کا بینہ کے طور پر کام کرے گی اور وائسرائے ایک آئین سربراہ کے طور پر۔اگراس نقطے پرہم مطمئن ہوں تو پھرہم پیش کش کوقبول کر سکتے تھے اور ہمیں جنگ کے دوران قانونی سطح پراقتد ارکی منتقلی کے سلسلے میں اصرار نہیں کرنا جا ہے تھا۔

جبیا کہ بیل پہلے کہہ چکا ہوں ، یہ ندا کرات دوطویل ہفتوں تک جاری رہے۔
ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ دن میں ہوتی تھی ، میں شام کوکریس سے ملتا تھا اور اگلی صبح ورکنگ

میٹی کے سامنے رپورٹ بیش کرتا تھا۔ کریس نے وائسرائے سے گفتگو کی جب کہ
ورکنگ کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا۔ جھے بھی بعد کو پہنہ چلا کہ اس عرصے میں کریس نے تین
مواقع پر چرچل سے مشورہ کیا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ انھوں نے جنگی کا بدینہ کے دوسر بے
اراکین سے بھی مشورہ کیا ہو۔

کرپس بیاصرار سلسل کرتے رہے کہ جنگ کے دوران، فیصلہ کن حقیقت اس لیجے کو ہونا چاہیے جو یہ جنگ اختیار کرتی ہے۔ اس وقت جنگ ایک الیی منزل پر پہنچ چکی تھی جہاں صرف جغرافیا کی صلحتیں ہندوستان پر ایک بھاری ہو جھڑال رہی تھیں۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ مجلس منتظمہ کو اس معالمے میں مداخلت کا اختیار ہونا چاہیے اور برطانوی جنگی کا بینہ تک کو ہندوستانی مجلس منتظمہ پر بحروسا کرنا چاہیے۔ ان کا استدلال بیتھا کہ اس نوع کی صورت حال میں ، بی ضروری نہیں تھا کہ مجلس کے قانونی اختیارات کی توسیع پر اصرار کیا جائے یا واضح لفظوں میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آخری فیصلے کاحق اس

بھ آزادی ہند ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اور بور صفے کے ساتھ ساتھ ان ہندوستانی لیڈروں (مجلس) کو حاصل ہوگا۔ حالات کا زور بور صفے کے ساتھ ساتھ ان ہندوستانی لیڈروں برف مے داری رکھتا جائے گا جو جلس منتظمہ کی تشکیل کریں گے۔

ال وقت و ہو ہل ہندوستان میں کماغررا نچیف تھے۔کرپس نے ان سے کی بار گفتگو کی اور بیمشورہ دیا کہ مجھے بھی ان سے ملنا چاہیے۔ان کا خیال تھا کہا گر میں و ہو ہل سے اللہ رپورٹ حاصل کرلوں تو اس کا خوشگوار سے اللہ رپورٹ حاصل کرلوں تو اس کا خوشگوار اثر پڑے گا۔ چنانچہ انھوں نے مجھے و ہو ہل سے ملاقات کے لیے لکھا۔ میں بخوشی تیار ہوگیا اور کرپس نے ملاقات مقرر کرادی۔

کرپس بذات خود ، جواہر لال کو اور مجھے ویویل کے پاس لے گئے ، لیکن رکی تعارف کے بعد وہ چلے گئے اور ویویل سے ہماری گفتگو تھنے بھر سے زیادہ ہوئی ۔ گمر ،اس گفت وشنید کا بچھ ایسا بھی نہیں نکلا جو میر سے بنیادی سوال کا جواب ہوتا .......... ویویل کا طرز گفتگو ایک سپاہی کے بجائے ایک سپاست داں کا تعااور وہ اس بات پرزور دے کا طرز گفتگو ایک سپاہی کے بجائے ایک سپاست داں کا تعااور وہ اس بات پر فوقیت دی رہے تھے کہ جنگ کے دوران ، حکمت عملی کی صلحوں کو دوسرے تمام مسکوں پر فوقیت دی جائی چاہیے ۔ میں نے اس سے انکار نہیں کیا ،لیکن اس امرکی نشاند ہی کی کہ ہمارا سروکار اس سے ہے کہ ہندوستان کے انتظام کو چلانے کا اختیار کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس سوال پر ویویل کو کی روشی نہیں ڈال سکے۔

ہمارے اصرار کے بیتے میں ، یہ جویز کیا گیا کہ جلس منتظمہ کا ایک رکن جنگ سے متعلقہ تمام مسلوں کا گران ہوگا۔ کرپس نے ہمیں یہ ہجھانے کی کوشش کی کہ جنگ کی قیادت کی ذھے داری میں ہندوستان کی شمولیت ، اس طرح بینی ہوجائے گی۔ ہمرنوع ان کے لیے صاف صاف یہ کہنا مشکل تھا کہ ہندوستانی رکن اور کمانڈ را نجیف کے مابین رشخ کی نوعیت کیا ہوگی ....... فاص طور پر ای سوال کے بارے میں گفتگو کے لیے انحوں نے ویویل سے میری ملاقات کا اجتمام کیا۔ جب میں نے دیویل سے یہ پوچھا کہ کیا جب ہندوستانی رکن کا رول ایک ذھے داروز رکا بینہ کے جیسا ہوگا تو وہ کوئی دو گوک جو اب نہیں وے سکے۔ ان سے گفتگو کے بعد جو نتیجہ میں نے نکالا ، یہ تھا کہ ہندوستانی رکن کا رول ایک ذھے داروز رکا بینہ کے جیسا ہوگا تو وہ کوئی دو شرح سانی رکن کے سرد ذھے داریاں تو کی جا کیں گی ، محرکوئی اختیار نہیں۔ وہ کینین ، ہندوستانی رکن کے سرد ذھے داریاں تو کی جا کیں گی ، محرکوئی اختیار نہیں۔ وہ کینین ، مدوستانی رکن کے سرد ذھے داریاں تو کی جا کیں گی ، محرکوئی اختیار نہیں۔ وہ کینین ، مدوستانی رکن کے سرد ذھے داریاں تو کی جا کیں گی ، محرکوئی اختیار نہیں۔ وہ کینین ، مدوستانی رکن کے سرد کے حکے اورٹرانسپورٹ کا انجاری ہوگا لیکن شریک جنگ افوائ کے معالم میں ، مدوستانی رکن کے مدوستانی رکن کے معالم میں ، مدوستانی رکن کے معالم میں ،

اس تفیے کا خلاصہ مخضرا حسب ذیل طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ کر پس کی پیشکش کا زوراس بات پرتھا کہ جنگ کے بعد، ہندوستانی آزادی تسلیم کر لی جائے گی ..... جنگ کے دوران ، واحد تبدیلی میہ ہوگی کہ مجلس منتظمہ تمام و کمال ہندوستانی ہوگی اور اس میں سیاس جماعتوں کے لیڈر شامل ہوں گے۔ فرقہ وارانہ مسئلے کے بارے میں ،کریس نے کہا کہ

جنگ کے بعد بصوبوں کواس فیصلے کا اختیار ہوگا کہ وہ یونین میں شامل ہوں یانہ ہوں۔

ال سے بھی بڑی رکاوٹ صوبوں کو دیا جانے والا پیافقیارتھا کہ وہ جائیں تو یونین میں شامل نہ ہوں۔اس نے اور فرقہ وارانہ سکے کی بابت کریس کے مجوزہ حل نے گاندھی جی شامل نہ ہوں۔اس نے اور فرقہ وارانہ سکے کی بابت کریس کے مجوزہ حل کے گاندھی جی کہ بہت شدید تھا۔ کریس سے اپنی پہلی ملاقات کے بعد، جب میں گاندھی جی سے ملاتو میں نے فور آسمجھ لیا کہ کریس کی تجویز کو وہ کلیتًا نا قابل قبول تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بیر ( تجویز) ہماری مشکلات کو صرف بڑھائے گی اور فرقہ وارانہ سکے کے حل کو تا ممکن بتا دے گی۔

تا آزادی بند مشکلات کوصرف بردهائی گان اس لیے ، قابل ممل بات صرف به ہوگی کہ جنگ کی میں مشکلات کوصرف بردهائی گا ، اس لیے ، قابل ممل بات صرف به ہوگی کہ جنگ کے اختیام کا انتظار کیا جائے ۔ انھول نے بہر حال مجھے باور کرایا کہ اگر ہندواور مسلمان آپس میں ایک معاہدہ کرلیں ، تو ای وقت ایک حل نکالا جاسکتا ہے۔

سی نے کرپس کو بتایا کہ صوبوں کو (اپی مرضی کے مطابق یو نین میں شامل ہونے

یا) شامل نہ ہونے کا جو اختیار دیا گیا ہے اس کا مطلب علیحدگی پندی کا دروازہ کھولنا
ہے۔ کرپس نے اپنی پوزیشن کا دفاع کرنے کی کوشش ، یہ کہتے ہوئے کہ اختیار مجموق طور
مرصوبوں کو دیا گیا ہے، کی مخصوص فرقے کو نہیں ..... یہ بات ان کے دماغ میں پیٹے چکی مطابہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف اس جق کا نہ دیا جانا ، شک و شہے اور بے اختباری کو مطابہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف اس جق کا نہ دیا جانا ، شک و شہے اور بے اختباری کو برحاوادے گا۔ دوسری طرف اس جق کا نہ دیا جانا ، شک و شہے اور بے اختباری کو برحاوادے گا۔ دوسری طرف اس جق کی مطابق فیصلہ کرنے کی ممل آزادی ہے۔

موس کرنے لکیس کے کہ اخیس اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کی ممل آزادی ہے۔

مجھے فون کیا کہ اس کھے روز سر سکندر دیا ہے ماں سے بعد ، کرپس نے اس سام اس کے بیا ۔ کرپس کو امید تھی کہ فرقہ وارانہ مسئلے کوشل کرنے میں سرسکندر مددگار ثابت ہوں گے۔ ہنجاب سب میں ہوں گے۔ ہنجاب سب سے بوامسلم اکثریتی صوبہ تھا اور آگر ہنجاب نے ہندوستان کے ساتھ دہنے کا فیصلہ کرلیا، تو اس سے دوسرے مسلم اکثریتی صوبوں کی بھی رہنمائی ہوگی۔ میں نے انھیں بتایا کہ جھے اس سے دوسرے مسلم اکثریتی صوبوں کی بھی رہنمائی ہوگی۔ میں نے انھیں بتایا کہ جھے اس سے دوسرے مسلم اکثریتی صوبوں کی بھی رہنمائی ہوگی۔ میں نے انھیں بتایا کہ جھے اس سے کہ سرسکندر اس مسئلے کوشل کر تین ہونکہ وہ د دائی آرہ ہیں ، جھے ان

ا کے روز مرسکندرد بلی آ کے اور کرپس سے ملاقات کے بعدوہ جھے سے ان کی رائے میں ،کرپس کی پیکش فرقہ واراند سکنے کا بہترین مکنظ تھی۔انھیں یقین تھا کہ اگر بہنجاب اسمبلی میں اس معالمے پر ووٹک ہوئی تو اس کا فیعلہ تو می خطوط پر ہوگا ،فرقہ وارانہ خطوط پر نہیں۔ میں نے مان لیا کہ اگر اس وقت دوٹ لیے گئے تو ان کی پیش کوئی مسیح خابت ہوئی ہیں جنگ کے اختام پر کیا بچھ ہوگا ، یہ بتانا ان کی یا میری بساط میں جا ہر ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہتلیم نہیں کرسکا کہ اس وقت بھی ان کا اتانی اثر ہوگا جتنا کہ ابھی ہے۔

ری آزادی بند مجاور المحدود المحدود المحدود الله المحدود المحد

انساف کرتے ہوئے ،اس واقع کی نشاندہی ضروری ہے کہ ریاستوں کے نمائندوں سے انھوں کے نمائندوں سے انھوں نے کہا اس سے ای کفتکو میں کریس واضح اور صاف کو تھے۔ مہاراجہ تشمیر سے انھوں نے کہا اس

سے ای مستویل مریس واس اور صاف و سے۔ مہاراجہ میر سے اعول نے جہال رہ رہے۔ میں سے اعول نے جہال رہے۔ میں مستویل مندوستان کے ساتھ ہے۔ کسی والی ریاست کوایک کیے کے لیے بھی ریاست کا مندوستان کے ساتھ ہے۔ کسی والی ریاست کوایک کیے کے لیے بھی

نہیں سوچنا جاہیے کہ اگر اس نے الگ رہے کا فیصلہ کیا تو برطانوی حکمران اس کی مددکو آن پہنچیں کے۔چنانچہ، والیان ریاست کواسیے مستقبل کے لیے حکومت ہند کی طرف

د میمناه و کاند که تاج برطانید کی طرف ...... مجھے یاد ہے که ریاستوں کے نمائندوں میں

سے بیٹتر، کریس سے گفتگو کے بعد، خستہ وشکستہ دکھائی دیتے ہے۔

کریں سے میری ایک اور میٹنگ ۹ راپریل کی سہ پیرکودیر سے ہوئی اور ۱۰ ارکی منے کو میں نے ورکنگ کمیٹی کے سامنے اپنی تفتگو کا نتیجہ میان کیا۔افسوں کے ساتھ ہمیں میہ طے کرنا پڑا کہ برطانوی سے سے تیجویزیں جس شکل میں سامنے آئیں ، قابل قبول نہیں تھیں۔

چنانچہ ۱۰ اراپہ میل ۱۹۳۲ء کو ہیں نے سرسٹیفر ڈکولکھا کہ اعلامیے کی عبارت (ڈرافٹ ڈیکلیریشن) میں ہندوستانی مسائل کی طرف رویہ نہ صرف یہ کہ خلط ہے، اس ہے مستقبل میں دشوار تر پیچید گیاں بھی پیدا ہوسکتی ہیں۔ انھوں نے ۱۱ راپر میل کوایک ہوا بیلی ایس میں میں میہ مجھانے کی کوشش کی کہ ان کی تجویزیں ہندوستانی مسلے کا بہترین مکلنہ طل پیش کرتی ہیں اور اس بات پر اصرار کیا کہ انھوں نے کسی بھی منزل پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے الزام کا نگریس کے سرمنڈ ھنے کی کوشش کی اور وہ اپنا جواب شائع کرنا چاہتے تھے۔ ہیں نے اسی روز جواب دیا جس میں ان کے اعتراض پر افسوس شائع کرنا چاہتے تھے۔ ہیں نے اسی روز جواب دیا جس میں ان کے اعتراض پر افسوس کیا گیا تھا اور اس امرکی نشاند ہی بھی تھی کہ یہ مراسلت کی بھی غیر جانبدار مشاہد کو یہ باور کرا دے گی کہ ان کے مشن کی ناکامی میں قصور خود ان کا اپنا ہے ، کا نگریس کا نہیں۔ میرے دونوں خطوں کے اہم نکات ذیل میں دے ویے گئے ہیں ، لیکن دل چھپی رکھنے میں۔ والے قار مین پوری مراسلت ضمیمہ میں دیکھ سکتے ہیں۔

سرسٹیفر ڈیےنام اراورااراپریل ۱۹۳۲ء کواپے دونوں خطوں میں جو پچھ لکھا تھا

دہ مخترانیہ ہے: ...... ہ اگر برطانوی حکومت کی کی اس کی خواہاں تھی کہ اس مقصد کو

تا خیر کے بعد ، ہندوستانیوں میں ایک نئی روح پھونک دی جائے اور اس نے اس مقصد کو

پانے کے لیے سرسٹیفر ڈ کے جیسا صاحب مرتبہ مخص بھیجا تھا تو آسان ترین بات یہ ہوتی

کرانہی کے توسط سے میداعلانیہ بھی بھیجا دیا جاتا کہ برطانیہ اقتد ارسے سبکدوش ہونے پر

تیار ہے۔ اس کے بجائے برطانوی حکومت نے معینہ تجاویز مرتب کی تھیں اور ایک بار

تار ہے۔ اس کے بجائے برطانوی حکومت نے معینہ تجاویز مرتب کی تھیں اور ایک بار

اس پر عمل ہوگیا تو ہندوستانی جماعتوں میں آزادانہ معاہدے کا مرحلہ زیادہ دشوار ہو

حائے گا۔ \*\*

میں نے سرسٹیفر ڈکو میہ بھی بتایا کہ اعلامیے (ڈرافٹ ڈیکٹیریش) میں لمحہ موجود سے زیادہ زور ستعبل پر دیا محیا تھا جب کہ ہندوستان کو اسپنے موجودہ نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔

موجودہ صورت حال ہے متعلق تجاویز جواس اعلامیے میں شامل ہیں، شبت نہیں ہیں بلکہ نفی ہیں۔ دریں حالات، میں نہیں سمجھتا کہ مس طرح کانگریس ان تجاویز کو قبول کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ جنگ ہندوستان کے سرپر منڈ لاری ہے۔ دشمن سے مقالیلے متالیا ہے۔ دشمن سے مقالیلے

کے لیے ہندوستانی عوام میں حوصلے اور اعتماد کی ضرورت تھی ،لیکن برطانوی روپیے کی وجہ ہے، کھوکھاانسان جواہیے ملک کے لیے خود کو قربان کر سکتے تھے، ان کے دلوں ہے روشی رخصت ہو چکی ہے۔ میں نے اس امر کی نشاندہی کی کہ ہمارامشتر کہ مرحلہ، اب اس کا متقاضی ہے کہ ہندوستانیوں کے دلوں میں وطن پرستانہ جذبے کی چنگاری کو پھر ہے روشن كرنے كے ليے، ہم ايك نفسياتی روية تلاش كريں۔اس كاحصول صرف مستقبل ہے متعلق وعدوں کے ذریعے ممکن نہیں۔ ﴿ بلکہ لوگوں کو میحسوس کرانا جا ہیے کہ آج وہ اپینے ملک میں آزاد ہیں اور آھیں اپنی آزادی اور اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔

ترین مطالبہ ہے۔ جنگ کے دوران ،سول انظامیہ کو جنگ کے تقاضوں کا تابع ہونا پڑتا ہے۔اس کےعلاوہ دفاعی مسائل ہرسول محکے میں سرایت کر جاتے ہیں .....دفاع کو وائسرائے یا کمانڈرانچیف کے لیے محفوظ رکھنے کا مطلب بیہ ہوگا کہ تمام اختیارات ہے بظاہر جو ہندوستانی ہاتھوں میں منتقل کیے جانکے ہیں ان اختیارات سمیت

....... مندوستان کومحروم رکھا جائے گا۔ ش

ایک اور نکته جس برمیں نے زور دیا ، بیٹھا کہ کانگریس فرقہ وارآنہ مسئلے کوحل کرنے کی اہمیت سے اچھی طرح باخر تھی۔ ہم بیرجانتے تھے کہ ہندوستان میں سیاس سوال سے تمنية وفت ، سي نه سي منزل بر فرقه وارانه سوالوں كا اٹھ كھڑا ہونا نا گزیر تھا اور انھيں ، ببرحال حل كرنا تقاله ميں نے اتھيں يقين ولا يا كہ جيسے ہى سياسى مسئلہ مطے ہوجائے گا، فرقه وارانه بإدوسرك مسكول كااطمينان بخش حل وهوندنے كى ذھے دارى ہمارى ہوكى \_ بجصے یقین تھا کہ ہم جیسے ہی سیاس سوال کوحل کر سکے ، فرقہ وارانہ مسکلے کا کوئی تشفی بخش حل مجمی تلاش کرلیں گے۔

ال کے بعد میں نے افسول کے ساتھ رینشا ندہی بھی کی کہرسٹیفر ڈے میری کالیلی گفتگودک کے منتیج میں جوتصور ابھری تھی ،اس کا ابتدائی تاثر ، جیسے جیسے مادی نکات پر بات چیت درجه بدرجه آئے برحتی کی ، بندر ج وهندلا بوتا گیا ...... ۹ را بریل کی رات کو جب میں آخری باران سے ملا ، تو ساری تصویر یکسر تبدیل ہو چکی تھی اور مصالحت کی

اميدين معدوم ہوئی تھیں۔

چونکہ سٹیفر ڈیے کہاتھا کہ میرے نام وہ اپنا خط شائع کرنا چاہتے ہیں، میں نے جو اباً عرض کیا کہ عالباً انھیں اعتراض نہ ہوگا ، اگر میں بیتمام مراسلت اور ای کے ساتھ ساتھ وہ قرار داد جوہم نے منظور کی تھی ، پرلیں کو جاری کردوں۔ بیقرار داد تمام مشند تاریخوں میں موجود ہے اور میرے لیے بیضر وری نہیں کہ یہاں اے قل کروں۔ کرپس نے اپنے جواب میں لکھا کہ انھیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا چنانچہ (تمام کاغذات) اار ایریل کو پرلیں کے لیے جاری کردیے گئے۔

میں نے ۱۱ رابر بل ۱۹۳۲ء کو ایک پریس کا نفرنس کا انتقاد بھی کیا جہاں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کے سامنے ان اسباب کی وضاحت کی جن کی بنا پرہم نے کریس کی پیشکش مستر دکر دی تھی۔ جھے یہاں تغصیل کے ساتھ انحیس دو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ متذکرہ قرار داداور مراسلت دونوں بی شامل کر دیے گئے تھے۔ میں نے اس تھتے پر خاص زور دیا کہ تفتگو بڑھنے کے ساتھ ساتھ ، ہمیں پہ چا کہ سرسٹیز ڈ کی بنائی ہوئی گلائی تصویر رفتہ رفتہ دھند لی ہوئی گلائی موجود ساتھ ، ہمیں پہ چا کہ سرسٹیز ڈ کی بنائی ہوئی گلائی تصویر رفتہ رفتہ دھند لی ہوئی گلائی موجود سے ہماری گفت وشنید کے دوران ، سرسٹیز ڈ نے بار باران تھیکی مشکلات پر نوٹی تھیں۔ یہ تھا۔ ہماری گفتہ و دوران ، سرسٹیز ڈ نے بار باران تھیکی مشکلات پر نوٹی تھیں۔ یہ انہی کے مشور ہے رہوا کہ ہم نے جزل و یویل سے ملاقات کی تھی ، کیونکہ وہ زیادہ ہمتر کر سے مورے دوران ، جس میں دوسر نے دی تھید دوران کی بات ہے کہ کہا نگر رانچیف ہے ہماری پوری گفتگو کے دوران ، جس میں دوسر نے دی تھید دوران کی بات ہے شامل تھے ، کی تھیکی دشوار کی کا بات ایک افظ ہی تبیں کہا گیا۔ تمامتر بحث سیا کی خطور پر کر می تھی درامل لا رڈو یویل ایک منجھے ہوئے سیاست دان کی طرح بات تھے ، درامل لا رڈو یویل ایک منجھے ہوئے سیاست دان کی طرح بات تھے ، درامل لا رڈو یویل ایک منجھے ہوئے سیاست دان کی طرح بات

پریس کانفرنس کے دوران ، می نے یہ بھی ضردری سمجھا کدان بحوں میں مہاتما کا عرصی کا جو حصہ تھا ، اس کے بارے میں ، اخبارات کے ایک طلقے میں بعض قیال آرائیوں کی پیدا کردہ پوزیشن کوصاف کرتا چلوں۔ سی بھی جنگ میں شمولیت سے متعلق

گاندهی بی نے درکنگ کمیٹی پر یہ بات انجھی طرح داضح کر دی تھی کہ ہم تجاویز کی خوبول اور خرابیول کی بابت اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے لیے پوری طرح آزاد تھے، انھوں نے درکنگ کمیٹی کی بچھی انشتول میں شرکت تک نہیں کرنی جابی تھی اور بیصرف میرے اصرار پر ہوا تھا کہ دہ کئی روز تک تھی ہرنے پر آمادہ ہوگئے تھے۔ پھر انھیں بیچسوس ہوا کہ اب مزید قیام ان کے لیے ممکن نہیں ، اور میری تمام تغییں آئھیں متاثر کرنے میں ناکام رہیں۔ میں نے اپنا بچھلے روز کا بیان بھی دہرایا کہ درکنگ کمیٹی کا فیصلہ ہر منزل پر جفقہ تھا۔ میں نے اپنا بچھلے روز کا بیان بھی دہرایا کہ درکنگ کمیٹی کا فیصلہ ہر منزل پر جفقہ تھا۔ میں نے بیا بچھلے روز کا بیان بھی دہرایا کہ درکنگ کمیٹی کا فیصلہ ہر منزل پر جفقہ تھا۔ میں نے بیا بچھلے روز کا بیان بھی دہرایا کہ درکنگ کی اور جود کہ گھرے اختلا فات بھی رونما کا تھا ہم اس نصب ابعد در بالعموم کا ایک دوستانہ ماحول میں اسے ریکارڈ کر لینا چاہیے کہ بیتمام مباحث ، اس کے باوجود کہ گھرے اختلا فات بھی رونما ہوئے جو بعض اوقات پر جوش کاش کا سب بے (بالعموم) ایک دوستانہ ماحول میں جوئے ۔ مرسٹیز ڈاور میں ، ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح رخصت ہوئے جاری درکنگ کے ۔ مرسٹیز ڈاور میں ، ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح رخصت ہوئے اورگھنگو کی گرم جوشی اخیرتک برقرار رہی۔

جہاں تک کانگریس کاتعلق تھا ، (اس کے لیے) کریس مشن بایں طور اختیام پذیر ہوا۔ لیکن ، جواہر لال اور رائ کو پال آ چاری کے ساتھ معاملہ بنہیں تھا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے ، میں ان واقعات کی طرف دونوں کے ردممل کا خاص طور سے ذکر کرنا جا ہوں گا۔

الا عندی کی روائل کے فوراً بعد جواہر لال نے نیوز کرائیل کو ایک اور کہایا کے نمائندے کو ایک انٹردیو دیا۔ اس انٹردیو کے پورے لیج اور دولیے سے ایسا لگتا تھا کہ کا گریس اور انگریزوں کے مابین اختلافات کو کم کرکے دکھایا دولیے سے ایسا لگتا تھا کہ کا گریس اور انگریزوں کے مابین اختلافات کو کم کرکے دکھایا جادہا ہے۔ جواہر لال نے بین ظاہر کرانا جاہا کہ اگر چہ کا گریس نے کریس کی پیکش مسترد کردی تھی ، ہندوستان انگریزوں کی مدد کے لیے تیارتھا ، اور اپنا پورا تعاون صرف اس پالیسی کی وجہ سے نہیں دے پارہا تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کر رکھی تھی۔
پالیسی کی وجہ سے نہیں دے پارہا تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کر رکھی تھی۔ ایک بیان بی جھے بیجی پہتہ چلا کہ ایک جو بربیتی کہ جو اہر لال کوآل انٹریار پیروپ ایک بیان

المارك يمكر الموالية نشر کرنا جاہیے۔ان کے رویے کی ہابت میں جو پھھ جانتا تھا ،اس سے بچھے ڈرٹھا کہ کہیں ان کابیان پیک کے ذہن میں ابھن نہ پیدا کردے۔۔۔۔۔۔جواہر لال الٰہ آباد کے لیے یہلے بی روانہ ہو بچکے بتھے اور میں نے بھی کلکتے کو واپسی کی تیاریاں کر لی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں راستے میں رک جاؤں گا اور ان سے مزید بات چیت کروں گا۔ میں نے يهى كيااور جوابرلال مصاف صاف بيكها كهاب جبكه وركنك تميني ايك قرار دادمنظور کر چکی ہے ، اُٹھیں کچھ بھی کہتے وقت بہت مختاط رہنا جا ہیے۔ اگر انھوں نے کوئی ایبابیان دے دیا جس سے میتا شریدا ہوا کہ کانگریس کا موقف بیتھا کہ ہندوستان برطانیہ کی مدد پر رضامند تغالبین صرف ایک آزاد ملک کی حیثیت ہے وہ بیر مدد ) کرسکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان کارومیے بھی بھی ہے۔ اس لیے ،اگر انھوں نے کوئی ایس بات کہدی جس سے بیہ تا ژپیدا ہوا کہ ہندوستان برطانوی رویے کالحاظ کیے بغیر، جنگی تیاری میں تعاون برراضی ہے، تو قرار داد بمتی ہوجائے گی۔ میں نے ، ای کیے ، بدورخواست کی کہ کوئی بیان دیے ہے دہ بازر ہیں ..... بہلے تو انھوں نے مجھے بحث کی الیکن اخیر میں میر انقطار نظر انھوں نے سمجھ لیا۔ چنانچہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب انھوں نے بیراعلان کیا کہ وہ سرے سے کو**ئی بیان** دیں ہے ہی نہیں ، اور اس نشریے کوجس کا وہ وعدہ کر ہے تھے ...منسوخ کردیں تھے۔

من بہاں میمی بتا تا چلوں کہ جواہر لال ہیشہ، دوسرے بیشتر مندوستانوں کی بہ نسبت ، بین الاقوامی مسلحتوں سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تمام سوالات کوقوی سے نبیت ، بین الاقوامی مسلحتوں سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تمام سوالات کوقوی سے

الرادی بند الاقوامی نظار الحدید الاقوامی نظار الاقوامی نظار الاقوامی می نظار الاقوامی نظار الاقوامی نظار نظرے و یکھتے تھے۔ بین الاقوامی مین الاقوامی نظار نظرے و یکھتے تھے۔ بین الاقوامی مین بھی شریک تھا ، لیکن میرے نزدیک ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ سب سے اہم تھا۔ بین بیخت تھا کہ جمہوریتیں کم تربدی (Lesser Evil ) کی نمائندہ بین ، لیکن بین بین بیکن بین بواموث نہیں کرسکا تھا کہ جب تک ہندوستان کہ معالے میں جمہوری اصول کا اطلاق نہیں ہوگا ، جمہوریت کے تمام دعوے کھو کھلے اور غیر مخلصانہ محسوں ہوں اصول کا اطلاق نہیں ہوگا ، جمہوریت کے تمام دعوے کھو کھلے اور غیر مخلصانہ محسوں ہوں کے سب سب کہا جنگ علی کے بعد سے واقعات کا سلسلہ بھی مجھے یا دھا۔ اس وقت اگریزوں نے بیا اعلان کیا تھا کہ برطانیہ چھوٹی اقوام کے حقوق کی تفاظت کے لیے جرمن امپریلزم سے لڑد ہا تھا۔ جنگ میں یونا کینٹر اسٹیٹس کے داخلے پر ،صدر ولن نے اپنے مشہور چودہ نکات (Fourteen Points) مرتب کے اور تمام قو موں کے حق خود اختیاری کی وکالت کی اسلان کیا گا۔ اس لیے ، مجھے اختیاری کی وکالت کی اسلان کیا گا۔ اس لیے ، مجھے گیا۔ نہ بی چودہ نکات ، کا اطلاق بھی ہندوستان کے معالے میں کیا گیا۔ اس لیے ، مجھے کے معالے پر شجیدگی کے ساتھ خور کیا جائے۔ میں نے بیتمام با تیں ایک انظرو یو میں کہہ کے معالے پر شجیدگی کے ساتھ خور کیا جائے۔ میں نے بیتمام با تیں ایک انظرو یو میں کہہ ویں جو تھر بیا آئیک بھتے بعد ، نیوکر انگل (New Chronicle) کو دیا گیا تھا۔

ال گفتگو کے نتیج میں ، میں بے حدیر بیٹان ہوا اور رات کے تقریباً دو ہے تک میں سونہیں سکا۔ جیسے ہی میری آئے تھی ، میں شریمتی رامیشوری نہرو کے گھر کی طرف

میں نے یہ دلیل بھی رکھی کہ جنگ کے بعد دنیالازی طور پر تبدیل ہوگ۔ کوئی بھی شخص جود نیا کی سیاسی صورت حال ہے آگاہ ہے،اس میں شک نہیں کرسکتا کہ ہندوستان آزاد ہوکرر ہے گا۔ چنانچ کر پس کی پیشکش نے درحقیقت جمیں کچھنیں دیا۔اگر جم نے اس پیش کش کو قبول کر لیا تو مستقبل میں جمیں پشیمانی ہو سکتی ہے۔ بالفرض انگریز اپنے وعدے سے مرکھے تو ہمارے پاس ایک نئی جدوجہد کے آغاز کا جواز تک نہیں ہوگا۔ جنگ فی سندوستان کو اپنی آزادی کے حصول کا ایک موقع فرا ہم کیا تھا۔ ہمیں محض ایک وعدے پر جمروسہ کر کے اس موقع کو کھونانہیں جا ہے۔

ان تمام دا قعات سے جوردنما ہور ہے تھے، جوا ہر لال پرشدیدا مسمحلال طاری تھا۔
یہ صاف تھا کہ اپنی پوزیشن کے سلسلے میں ان کا ذہن واضح نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں جاری کھنا تھا۔ چند لمحول تک وہ جاری کھنا تھا۔ چند لمحول تک وہ خاموش رہے، پھر بولے، میں ایک بل کے لیے بھی اپنے تخصی میلانات کے مطابق کو لک فیصلہ نہیں کرنا چا ہتا۔ اپنے دماغ سے اس نقطے پرتمام شکوک رفع کر دیجے ۔۔۔۔۔میرا فیصلہ وہی ہوگا جو میر سے ساتھیوں کا ہوگا۔

جوابرلال کی طبیعت الی ہے کہ جس وقت ان کے دماغ میں کوئی تناؤ ہو، ووسوتے

الالكام آزادی به المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المالكام آزاد كله على المحافظ المالكام آزاد كله على برا برا الته بيل ون برا برا الته بيل ون برا برا الله ون برا برا الله ون برا برا الله بيل المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ الله بيل الله بيل المحافظ الله بيل المحافظ الله بيل الله الله بيل الل

دوسری شخصیت جس پر ندا کرات کا بہت گہرا اثر پڑا ، شری راجگو بال آ چاری کی سے ۔ پچھڑ سے ۔ سے ملک کی گرتی ہوئی فرقہ وارانہ صورت حال کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریٹان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کی آ زادی کا گریس اور مسلم لیگ کے مابین اختلافات کے باعث رکی ہوئی تھی ۔ صورت حال کے مطالعہ نے جھے اس نتیج تک پہنچا یا تھا کہ جنگ کی ہدت کے دوران اگر یز کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے ، اور دونوں فرقوں میں اختلافات انھیں صرف ایک بہانہ فراہم کرتے ہیں کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا جائے ۔ سست راجگو پال آ جاری اس (رائے) سے منفق نہیں تھے اور کرپس کی بیش ش جائے ۔ سست راجگو پال آ جاری اس (رائے) سے منفق نہیں تھے اور کرپس کی بیش ش کا گریس مسلم لیگ کے مطالبات کو تسلیم کرلے تو ہندوستانی آ زادی کے راہتے سے کا گریس مسلم لیگ کے مطالبات کو تسلیم کرلے تو ہندوستانی آ زادی کے راہتے سے رکا دئیں ہٹ جا تیں گی ۔ عام سی پراپنے خیالات کے اظہار کو کافی نہ بچھتے ہوئے ، انھوں کے مراس کا گریس کی مراسل کا گریس کے موالبات کو تسلیم کر ایک قرار داد چیش کروائی جو دراصل کا گریس کے موقف کورد کرتی تھی۔ اس قرار داد کی عبارت نے کا گریسیوں میں ذبر دست ناراضگی پیدا کی اورانھوں نے بہت سے احتجاجی مراسلے جھتے ہیں ہے۔

اس قراردادکو پیش کروانے سے پہلے راجگو پال آجاری نے جھے سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ نہ بی انھوں نے جہاں تک جھے معلوم ہے، کی اور ساتھی سے مشورہ کیا تھا، بین نے جب قرارداد کے بارے بین اخباروں بین پڑھا تو بہت پریشان ہوا۔ اگر ورکنگ کمیٹی بیس، میر رقر بی ساتھیوں بین سے ایک، کا تکریس کے فیلے کے خلاف بولتا پھرے گا نو اس سے نہ صرف بید کہ تنظیم کی وسیل کم ور ہوگی ، عوام کے ذہن میں اختشار بھی پیدا ہوگا اورا میریل طاقت کے ہاتھ بیں ایک بہاند آجائے گا۔۔۔۔۔۔۔ چنانچہ، جھے خیال ہوا ہوگا اورا میریل طاقت کے ہاتھ بیں ایک بہاند آجائے گا۔۔۔۔۔۔۔ چنانچہ، جھے خیال ہوا

الالكان المرك المركز ا

کہاں معاملے پرور کنگ میٹی میں بحث ہونی جائے۔ میں نے راجکو بال آجاری کو بتایا کہ مدراس سجبلیجر کی منظور کردہ قرار دادیں كالكريس كى مبينه ياليسى سے مطابقت نہيں رکھنيں۔ور كنگ تميني کے ايك ذ ہے دار ركن کی حیثیت ہے آتھیں الی قرار دا دوں ہے کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہے تھا۔ اگر اس موضوع پر وہ شدت کے ساتھ محسوں کرتے تھے، تو اٹھیں اپنے خیالات کوعام کرنے ہے پہلے، ور کنگ لمیٹی میں اینے ساتھیوں ہے اس معالم پر گفتگو کرنی جا ہے تھی۔ اگر ور کنگ سمیٹی ان سے اتفاق نہ کرتی تو آخیں ہے آزادی حاصل تھی کہ استعفیٰ دے دیتے اور اس کے بعد اینے خیالات کا پر جارکرتے۔

شری راجکو بال آ جاری نے اعتراف کیا کہ مدراس پیجبلیجر میں قرار دادوں کے پیش کیے جانے سے پہلے آتھیں اس معالمے پرور کنگ سمیٹی میں بات کرنی جاہیے تھی .... بہرحال، وہ ان دونوں قرار دا دوں کو دالیں لینے سے قاصر تھے، کیونکہ بیران کے سویے سمجھے خیالات کی نمائندگی کرتی تھیں۔ انھوں نے میرے نام ایک خطالکھا جس میں انھوں نے صدر سے مثورہ کیے بغیر، ایک انہائی متازعہ سوال کے بارے میں اپنے خیالات کھلے عام بیان کرنے پراظہارافسوں کیا تھااورور کنگ سمیٹی سے اپنااستعفیٰ پیش کردیا۔

# بے جینی کا وقفہ

کرپس مشن کی ناکا می سے ملک بھر میں مایوی اور غضے کی فضا پیدا ہوگئ ۔ بہت سے ہندوستانی بیرسوچھ تھے کہ چرچل کا بینہ نے سرسٹیفر ڈکوصرف امریکی اورچینی دباؤکی وجہ سے بھیجاتھا، لیکن واقعہ بیہ کہ مسٹر چرچل ہندوستانی آزادی کوتسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ بہت می جماعتوں کے ساتھ طول کھینجے والے نداکرات کا مقصد بیرونی دنیا پرحض بیٹابت کرنا تھا کہ کا گریس ہندوستان کی منجے نمائندہ نہیں تھی ، اور بیکہ ہندوستانیوں کا عدم اتحاد اصل سب تھا جس کی بنا پرانگریز ہندوستانی ہاتھوں میں اقتدار ہندوستانیوں کا عدم اتحاد اصل سب تھا جس کی بنا پرانگریز ہندوستانی ہاتھوں میں اقتدار منظل نہیں کرسکتے تھے۔ چونکہ خود کا گریسیوں میں غلط نبی اور انتشار پھیلا ہوا تھا، میں نے منظل نہیں کرسکتے تھے۔ چونکہ خود کا گریسیوں میں غلط نبی اور انتشار پھیلا ہوا تھا، میں نے آل انڈیا کا نگریس میٹی کی ایک میٹنگ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ بیہ میٹنگ ۲۹ ایک ایک ایک میٹنگ کا ایک اجلاس سے پہلے ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس سے پہلے ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس سے ایس میٹی کی تک ہوا تھا۔

آل انڈیا کا تحریل کمیٹی کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ ڈیڑھ ماہ پہلے ہم نے واردھا میں ایک میٹنگ کی تھی۔ اس وفت یہ پہتہ چلا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستانی مسئلے کی طرف ایک نیا انداز نظر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان کیا گیا کہ جنگی کا بینہ کے ایک رکن ہم سٹیز ڈکر پس ہندوستانی مسئلے کو طے کرنے کی اعلان کیا گیا کہ جنگی کا بینہ کے ایک رکن ہم سٹیز ڈکر پس ہندوستانی مسئلے کو طے کرنے کی غرف سے خوش سے نئی تجویز وں کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ واردھا میں ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ گریس کے صدر کی حیثیت سے جھے کا تگریس کی طرف سے مرسٹیفر ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقا تیں کیں اور مسٹیفر ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقا تیں کیں اور مسٹیفر ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقا تیں کیں اور

رہ آزادی ہند المحدہ کی محدہ کی المحدہ کی المحدہ کی محدہ کی محدہ کی ابوالکام آزاد کی المحدہ کی محدہ کی المحدہ کی محدہ کی المحدہ کی محدہ کی

میں نے کمیٹی کو بتایا کہ اپنی گذشتہ بات چیت میں سرسٹیفر ڈیے ہمیں یقین دلایا تھا
کہ مسود سے (ڈراف ) میں جونیت کی گئی ہے، ایک تو می حکومت کی ہے۔ وائسرائے، گویا
کہ حکومت کی پوزیشن وہ می رہے گی جوابی کا بینہ کے تعلق سے ایک آئی کی بادشاہ کی ہوتی
ہے۔ بہر حال اس پوزیشن کو بر قر ارنہیں رکھا گیا۔۔۔۔۔۔۔ کرپس کی پیش کش میں، ایک اس
سے بھی زیادہ ناپند بدہ عضر، وہ طریقہ تھا جس کے مطابق فرقہ وارانہ اور ہندوستانی
ریاستوں سے متعلق مسائل کو حل کیا جانا تھا۔ ہونا یہ چاہے تھا کہ یہ مسئلے ہندوستانیوں کے
لیے چھوڑ دینے چاہئیں تھے تا کہ وہ خود انھیں حل کریں، کین بجائے اس کے، کرپس کی
پیکش میں ان مسئلوں کا ایک نہایت قابل اعتراض حل جویز کیا گیا۔ وقت گزرنے کے
ساتھ، وہ تصویر جس کا جادوس سٹیفر ڈ نے ندا کرات کی ابتداء کے موقع پر جگایا تھا، دھند لی
موتی گئی اور پھر جو پچھ باتی رہ گیا، اس لائق نہیں تھا کہ اس پرنظر ڈائی جائے۔

میں نے کمیٹی سے کہا کہ برطانوی رویہ، جنگ چیڑنے کے وقت سے بی عدم
تعاون کارہا ہے۔اس کے برعس، کا گریس اس حد تک گئی جہاں تک جاسکی بی تا کہ مسئلہ
طے ہوجائے ،لیکن یہ حقیقت عیاں بھی کہ برطانوی حکومت کو کا گریس بیل کوئی اعتادین تھا۔ حکومت اس کے لیے تیار نہیں بھی کہ دفاع ہندوستانیوں کے سپرد کر دیا جائے۔
ورکٹ کمیٹی نے جوموقف اختیار کیا تھا وہ ہندوستان کو سرگری کے ساتھ جنگ بیل شرکت
کے راستے پر لگا دیتا۔ یہ بات خوب پھیل چکی تھی کہ ورکٹ کمیٹی کے جھا داکین جی جان

میں نے پبک میں اپ ساتھیوں کی حب الوطنی اور وفاداری کوخراج تحسین پیش کیا اور کمیٹی کو بیا اطلاع دی کہ ہمارے تمام فیصلے متفقہ تھے۔ میں نے بینشاندہ ی بھی کی کہ ہمیں ان خطوط کا صاف اندازہ ہے جن پر فرقہ وارانہ اور دوسر سے مسائل عل کیے جاتے ہمیں ان خطوط کا صاف اندازہ ہے جن پر فرقہ وارانہ اور دوسر سے متاثر نہیں ہونے دیا۔ سے میں ہم نے کر پس کی پیش کش کے تین ایپ دو یے کواس سے متاثر نہیں ہونے دیا۔ ہم نے اس پیشکش کو صرف ایک زاویے سے پر کھا نے پیشکش اگریز وں سے ہند وستانی ہم نے اس پیشکش کو صرف ایک زاویے سے پر کھا نے پیشکش اگریز وں سے ہند وستانی ہم نے اس پیشکش کر ہے گی بین کر ہے گی سے کہ فرقہ وارانہ مسئلے کا کوئی تشفی بخش عل ہم نے پیدا کر لیا ہوتا اگر سیاسی افتد ارکی منتقلی کا سوال تشفی بخش طریقے سے پہلے ملے کر لیا جاتا۔

اس کے بعد میں نے اس خیال سے بحث کی جو پچھاوگوں نے ظاہر کیا تھا کہ اگر چہ کرپی مشن ہند برطانوی مسئلے کا کوئی حل فراہم نہیں کرسکا، لیکن اس نے جنگ کی طرف کوگوں کے رویے کوتبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ میر سے زود یک بید خیال مطلق طور پر غلط اور کمراہ کن تھا۔ مشن نے اگر پچھ کیا تھا تو یہ کہ ہند برطانوی مفاہمت کوتقر یہا ایک نا قابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ اس نے امید بن صرف اس لیے ابھاری تھیں کہ افسی مانیسیوں میں بدل و ب ۔ اس نے اس عقید ہے کی تقد این کی تھی کہ ایک غلام ہندوستان کا جنگ سے پچھ لینا و بینا نہیں ہے۔ صرف ایک آزاد ہندوستان اپنی مدافعت ہندوستان کا جنگ سے پچھ لینا و بینا نہیں ہے۔ صرف ایک آزاد ہندوستان اپنی مدافعت ہندوستان کا جنگ سے بہدہ بندوستانی حورت حال سے عہدہ برسکتا ہے۔ اب سرسٹیفر ڈ کر پس میہ کہدر ہے تھے کہ ہندوستانی صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لئے پہلا قدم ہندوستانی عوام کے لیڈروں کو اٹھانا جا ہے ، نہ کہ برطانوی برآ ہونے کے لئے پہلا قدم ہندوستانی عوام کے لیڈروں کو اٹھانا جا ہے ، نہ کہ برطانوی عومت کو ۔۔۔۔۔۔۔ میں نے اعلان کیا کہ کا گریس اس حد تک چلی گئی تھی جہاں تک وہ جاسکتی تھی اور اب اس معاط میں وہ کوئی پہل نہیں کر ہے گی۔

اس کے بعدیں نے سر پرمنڈلاتی ہوئی اس بربادی کاذکرکیا جوجایان کے حملے کی

لائی ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کی سخت تنقید کی جو ریہ بچھتے یا کہتے تھے کہ جایان ہندوستان کو آزادی دلا دے گا۔ تو می عزت نفس کا نقاضہ بینھا کہ ہم اینے مالکوں میں تبدیلی کی اصطلاحوں میں نہ سوچیں ......انگریزوں سے اینے اختلاف کے باوجود، ہم جایانی جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ جایان کا کوئی خیرمقدم نہیں ہوسکتا تھا ، نہ تو سرگرم ندساکت وصامت۔ ہم آ زاد ہوئتے اور اگر کوئی ملک ہم پر حملہ آ ور ہوتا تومسلح ہو کراپنا د فاع کرتے۔ کے مدافعت کاحق ہمیں نہیں دیا گیا الیکن ہمارے یاس عدم تشد د کا اسلحہ ہے۔ یہ وہ اسلحہ ہے جس کا استعال ہم پچھلے بائیس برسوں سے کرتے آئے ہیں اور کوئی تتخص اسے ہم سے چھین نہیں سکتا ہ ل انڈیا کا تکریس کمیٹی نے ور کنگ سمیٹی کے موقف کی تقىدىتى كى كرپس مشن بەيمىتعلق اس كى منظور كرد ە قرار داد كى ايك بار پھرتو ثيق كى \_اس نے ریجھی فیصلہ کیا کہ در کنگ تمیٹی کو بیا ختیار دیا جائے کہ ہندوستانی آ زادی کی جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے جواقد امات بھی وہ ضروری جھتی ہو، وہ کرے .....اللہ آباد ہے میں کلکتے آئے اور جاروں طرف حالت میں جوایتری پیدا ہوتی جارہی تھی ،اسے دیکھرکر يريثان تفاءعوام كى اكثريت كويفين تفاكه برطانيه جنك بإرجائي كااور يحفاوك جايان کی جیت کا خیرمقدم کرتے نظر آتے تھے۔انگریزوں کے خلاف تکنی بہت شدیدتھی ، جو بعض او قات اس درجہ برڑھ جاتی تھی کہ وہ ہندوستان پر جایان کی فتح کے نتائج کے بارے میں کچھ سوچتے ہی تبیں تھے۔

کرپس کے رفصت ہونے کے بعد میں نے گاندھی تی کے دویے میں ایک تمایال
تبدیلی بھی دیکھی ........ یہ بہا ہی کہ چکا ہوں کہ شروع میں جنگ کے دوران کی
بھی تحریک کے وہ کتے خلاف تھے۔ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کوعدم تشدد کا موید ہونا
چاہیے اور کی بھی وجہ ہے اس ہے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ای لیے میری کوشٹوں کے
باوجود وہ عوام کی کسی تحریک کے حق میں اپنی رضا مندی کے اظہار پر آ مادہ نہیں ہوئے۔
کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ اس نوع کی تحریک تشدد کی طرف لے جاسکتی ہے۔ دراصل
انتہائی مشکلوں سے میہوا کہ میں انھیں انفرادی ستیہ کرہ یا سول نافر مانی کی تحریک کوشلیم
کرنے پر تیار کر سکا۔ اس پر بھی انھوں نے بہت تی الی شرطیں دکھ دیں کہتر کیک پھورہ
بی نہیں جاتی تھی ،سوائے ایک اخلاتی موتف کی طرف اشارے کے۔ "

سیں اب میصوں کرنے لگا کہ حکومت کو ہندوستان پرایک جاپانی حلے کا اندیشہ لاحق ہے۔ حکومت اس خیال کی حالی نظر آتی تھی کہ آگر پورے ملک پرحملہ ہیں ہوسکا، جب بھی جاپانی کم سے کم بنگال پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت نے پہلے ہی سے پچھے ضروری حفاظتی اقد امات کر لیے تھے۔ انھوں نے مختلف مقامات پر مقابلہ آرائی کا ایک منصوبہ بنالیا تھا اور اس صورت میں کہ بیچھے بٹنے کی ضرورت پیش آئے ، اپنی پپ پائی کے راستے کی بابت ہنگامی احکامات تک تیار کر لیے تھے۔ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ ایک جاپانی حملے کی صورت میں سب پچھ جلا کر پھونک ڈالنے کی پالیسی جیسا کوئی طریقہ ایک جاپانی حملے کی صورت میں سب پچھ جلا کر پھونک ڈالنے کی پالیسی جیسا کوئی طریقہ این ایک جاپانی حملے کی صورت میں سب پچھ جلا کر پھونک ڈالنے کی پالیسی جیسا کوئی طریقہ کردینے کی تیار بال بھی کرر کھی تھیں تا کہ وہ جاپانیوں کے ہاتھ نہ لگ سکیس۔ جمشید پور کر مشہور فولا داور اسٹیل کے کار خانے کی تباہی کے منصوبے کا کمی طرح لوگوں کو پینہ چل کے مشہور فولا داور اسٹیل کے کار خانے کی تباہی کے منصوبے کا کمی طرح لوگوں کو پینہ چل گیا اور پورے میل گئی۔

میں نے گاندھی جی کو ان تمام حالات کی خبر دی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ میرا ایقان تھا کدا گر جاپانی ہندوستانی سرزمین پرقدم رکھیں تو یہ ہم سب کا مقدس فریف ہوگا کہ ایپ تمام وسائل کو بروئے کارلاتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں ۔۔۔۔۔۔ میں سجھتا تھا کہ لیہ بات نا قابل برداشت ہوگی کہ پرانے مالکوں کو نئے مالکوں سے بدل لیا جائے۔ دراصل یہ ہمارے مفادات کے لیے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوگا اگرایک نئے اور تازہ دم فارت کے بیا ہمیں نیادہ نقصان دہ ہوگا اگرایک نئے اور تازہ دم فارجی کی گرفت بنداری کی جگہ لے لی ، جو وقت کے ساتھ ساتھ اب مشمل ہو چگی تھی ایک اور جس کی گرفت بنداری کی کرور پڑتی جارہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جاپانیوں کی جیسی ایک اور جس کی گرفت بنداری کی کرور پڑتی جارہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جاپانیوں کی جیسی ایک اور جس کی گرفت بنداری کی کونکال با ہر کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔

جولائی کے پہلے ہفتے میں واردھا میں ورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ........ میں ۵رجولائی کو واردھا پہنچا اور کا ندھی جی نے ہندوستان چھوڑ و ہتر یک کے ہارے میں پہلی بار بھے سے بات کی۔ میں اپنے ذہن کو آسانی کے ساتھ ان کے اس نے خیال سے ہم آ ہنگ نہیں کر سکا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم گومگو کی ایک غیر معمولی البحن سے دو چار میں۔ ہماری ہمدردیاں اتحادی طاقتوں کے ساتھ تھیں ،لیکن برطانوی حکومت نے ایک ایسا رویہ اختیار کرلیا تھا کہ ہمارے لیے ان سے تعاون کرنا ناممکن ہوگیا تھا۔ ہم صرف

ایک آزاد ملک کی حیثیت ہے انگریزوں کا ساتھ دے سکتے تھے، مگر انگریز سے عاہتے تھے کہ ہم محض ان کے بہیری (Camp Follower) سبنے رہیں۔ دوسری طرف جایا نیوں نے بر مایر قبضہ کرلیا تھا اور آسام کی طرف بڑھ دہے تھے۔ میں نے محسوں کیا کہمیں ایبا سچھ کہنے یا کرنے ہے باز رہنا جا ہیے،جس سے جایا نیوں کی کوئی حوصلہ افزائی ہوتی ہو ...... مجھے ایبالگا کہ واحد کام جوہم کر سکتے تھے، بیتھا کہ واقعات کے تشکسل پرنظریں جمائے رہیں اور ہید دیکھیں کہ جنگ کیا صورت حال اختیا رکرتی ہے۔ گاندهی جی اس ہے متفق نہیں ہتھے۔ان کا اصرارتھا کہوفت آ گیا ہے جب کا نگر کیس کو ریہ آ واز بلند کرنی جایے کہ انگریز ہندوستان جھوڑ کر جائیں۔انگریز اگریپر(مطالبہ) مان لیتے تو پھر ہم جایا نیوں سے کہہ سکتے تھے کہ اٹھیں اب اور آ گے نہیں بر هنا جا ہیے۔ اگراس کے باوجودوہ آ گے بڑھےتو بیہ ہندوستان پرایک حملہ ہوگا ،انگریزوں پرنہیں۔اس فتم کی صورت اگر پیدا ہوئی تو ہمیں اپنی پوری طاقت سے جایا نیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں میہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جنگ جھڑنے کے موقعہ یر، میں انگریزوں کے خلاف ایک منظم مقابلہ آرائی کا حامی تھا۔اس وقت گاندھی جی نے مجھے سے اتفاق نہیں کیا تھا۔اب جبکہان میں تبدیلی آگئی تھی، میں نے اپنے آپ کوایک انو تھی پوزیش میں یایا۔ مجھے یقین ہیں آتا تھا کہ ہندوستانی سرحد پردشمن کو دیکھتے ہوئے ، انگریز مزاحمت کی کسی منظم تحریک کو برداشت کرلیں گے .....اییا لگتا ہے کہ گاندھی جی کو بیر عجیب وغریب یقین تھا۔ان کا کہنا تھا کہ انگریز انھیں اس کی اجازت وے دیں گے کہ اپنی تحریب کووہ ا پنے مخصوص طریقے سے چلائیں۔ جب میں نے ان پر بیر بتانے کے لیے دباؤ ڈالا کہ مزاحتی پروگرام کی سیح شکل کیا ہوگی ،توان کے پاس کوئی واضح خیال نہیں تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران واحد شئے جس کا انھوں نے ذکر کیا ، میقی کہ گذشتہ مواقع کے برعکس ،اس بار لوگ رضا کارانہ طور برگر فناری کی پیش کش نہیں کریں گے آھیں گر فناری کی مزاحمت کرنی جا ہے اور صرف ای صورت میں خود کو حکومت کے حوالے کرنا جا ہیے ، جب ایسا کرنے کے لیے اتھیں جسمانی طور برمجبور کردیا جائے۔ مجھے جایا نیوں کے وعدوں پرشک تھا اور میرا خیال تھا کہ ہم جایا نیوں کے قول و قرار پرکوئی اعتبار نہیں کر سکتے۔ بیہ بات مجھے بہت بعیداز قیاس دکھائی دیتے تھی کہ جایا نی

ابنا فقح مندانه مارج ، انگریزوں کو پیچے ہٹما دیکھ کر، روک دیں گے۔ مجھے ایبالگا تھا کہ ابنا فقح مندانه مارچ ، انگریزوں کو پیچے ہٹما دیکھ کر، روک دیں گے۔ مجھے ایبالگا تھا کہ اخسیں رو کئے کے بجائے ، اس متم کا اقدام انھیں یہ ہمت دلا سکتا ہے کہ وہ داخل ہو جا کیں۔ انگریزوں کے پیچھے ہٹنے کو، کیا وہ ہندوستان پر قابض ہونے کا سب سے اچھا موقع تصور نہیں کریں گے؟ ہیں ان سوالوں کا قطعی جواب نہیں دے سکتا تھا، اورای لیے موقع تصور نہیں کریں گے؟ ہیں ان سوالوں کا قطعی جواب نہیں دے سکتا تھا، اورای لیے محصے گاندھی جی کا طریق اختیار کرنے ہیں تامل تھا۔

ور کنگ میٹی نے جب اپن بحثیں شروع کیں تو میں نے ان نکات کو مفصل طور پر واضح کیا۔ور کنگ ممیٹی کے اراکین میں صرف جواہر لال نے ایک نقطے تک میری حمایت کی۔ دوسرے اراکین ،خواہ پوری طرح قائل نہ رہے ہوں ،لیکن گاندھی جی کے خلاف تہیں جائیں گے۔میرے لیے بیکوئی نیا تجربہیں تھا......جواہر لال سے قطع نظر،جو اکثر مجھے سے اتفاق کرتے ہتھے ، دوسرے اراکین گاندھی جی کی تقلید کرتے رہنے پر بالعموم قائع تھے۔سردار پیل ، ڈاکٹر راجندر پرساداور آ جار بیر پلانی ، جنگ کے بارے میں کوئی واضح خیال نہیں رکھتے تھے۔ شاذ و نا در ہی انھوں نے چیز وں کوایے طور پر پر کھنے کی كوشش كى ،اور ہرمعالم ميں انھيں اس كى عادت يرديكى تھى كدايينے فيصلوں كو كاندهى جي کے تابع کردیں۔ چنانچے ان سے بحث کرنا کم وہیش نضول تھا۔ ہماری تمام بحثوں کے بعد وه بس اتنا كهه سكے يتھے كه كاندهى جي ميں ہمارااعماد قائم رہنا جاہيے۔وه سوچتے تھے كه اگر ہم نے ان پر ( گاندھی جی پر ) مجروسہ کیا تو وہ کوئی راستہ نکال لیں ہے .....انھوں نے ۱۹۳۰ء کی نمک ستیگرہ تر یک کی مثال دی۔ جب بیشروع ہوئی تھی تو کوئی نہیں جانا تحاكه كميا ہونے والا تھا۔خود حكومت بھی اے حقارت بحری نظروں ہے دیکھتی تھی اور کھلے عام اس کی بنتی اڑاتی تھی۔ بہرحال ، اخیر میں نمک ستیہ کرہ تحریک زیر دست طور پر كامياب ثابت مونى تقى اورائكريزول كومصالحت كرنے يرمجور كرديا تقارمردار پيل اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ اب کے بار بھی گاندھی جی کوویی بی کامیاتی ملے گی۔ میں اعتراف كرتابول كهاس نوع كى دليل مجهم مطمئن نبيس كرياتي تقي \_

گاندهی تی کا خیال بچھاس طرح کا تھا کہ چونکہ جنگ ہندوستانی سرحد پر ہورہی ہے۔ انگریز جیسے بی استح بیک کا آغاز ہوگا ، کا تھا کہ چونکہ جنگ ہندوستانی سرحد پر ہورہی ہے ، انگریز جیسے بی استح بیک کا آغاز ہوگا ، کا تکریس سے جمعونة کرلیں مے۔ تاہم اگراییا نہیں ہوسکا تب بھی انہیں یقین تھا کہ ایسے وقت میں جب جاپانی ہندوستان کے دروازوں میں ہوسکا تب بھی انہیں یقین تھا کہ ایسے وقت میں جب جاپانی ہندوستان کے دروازوں

رہ آزادی ہند اخت میں میں میں میں میں میں اور اور میں میں میں میں ہے ،ان کا خیال تھا کہ دستک دے دے ہے ،انگریز کوئی سخت قدم اٹھانے سے گریز کریں گے ،ان کا خیال تھا کہ اس سے کا نگر لیس کو بیم موقع اور وقت مل جائے گا کہ ایک موز تحریک کومنظم کر سکے میرا اپنا اندازہ بالکل مختلف تھا۔ جھے یقین تھا کہ جنگ کے اس نازک مرسلے میں حکومت کوئی بھی عوامی ، تحریک برداشت نہیں کرے گی۔انگریزوں کے لیے بیزندگی اور موت کا سوال تھا۔ای لیے وہ لوگ تیزی کے ساتھ اور سخت قدم اٹھا کیں گے۔ جھے بیصاف دکھائی دیتا تھا۔ای لیے وہ لوگ تیزی کے ساتھ اور سخت قدم اٹھا کیں گے۔ جھے بیصاف دکھائی دیتا کا کہ جیسے ہی ہم تحریک (کی شروعات) کا فیصلہ کریں گے ،حکومت تمام کا نگر لیں لیڈروں کو گرفارکر لے گی اور پھرکوئی بنہیں کہہ یائے گا کہ آگے کیا ہوگا۔

بھے اس امریس بہت متھ میں گھا کہ عدم تشدد پر بٹی تحریک ، موجودہ حالات بیں نہ تو شروع کی جاسکتی ہے نہ چلائی جاسکتی ہے۔ کوئی بھی تحریک ای صورت بیلی تشدد سے عاری رہ سکتی تھی جب اس کے لیڈر موجود ہوں اور ہرقدم پر اس کی قیادت کے لیے سرگرم ہوں اور مجھے یقین تھا کہ کسی تحریک کی پہلی ہی آ ہٹ کے ساتھ لیڈروں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تا ہم ، اگر کا نگر لیس عدم تشدد سے دست برداری کا فیصلہ کر لیتی تو کسی تحریک کے سکے جائے گا۔ تا ہم ، اگر کا نگر لیس عدم تشدد سے محروم لوگ بھی مواصلات کا نظام در ہم برہم کر کسی تین ، وخیروں اور گوداموں بیس آ گ لگا سکتے ہیں اور صد باطریقوں ہے جگی تیاری میں گڑ بڑ پیدا کر سکتے ہیں اور صد باطریقوں ہے جگی تیاری میں گڑ بڑ پیدا کر سکتے ہیں اور میں ایک تطل کی میں گڑ بڑ پیدا کر سکتے ہیں ۔ میں نے یہ بھی بچھ لیا تھا کہ اگر خطرہ مول لینا ہی پڑ ہے تو ہمیں دونوں طرف لی حصل کے بہت تھے ، لیکن میرا خیال تھا کہ اگر خطرہ مول لینا ہی پڑ ہے تو ہمیں دونوں اس تکھیں گئی کے کے لیے بھی یہیں بچھ پار ہا تھا آگری کے کے لیے بھی یہیں بچھ پار ہا تھا کہ اگر خطرہ مول لینا ہی پڑ ہے تو ہمیں دونوں آگری کے کا دوسری طرف میں ایک لیے کے لیے بھی یہیں بچھ پار ہا تھا کہ گڑ کھی جائی تھیں بھی یہیں بھی ہوں کہی تشدد سے عاری تحریک ( کامنصوبہ ) ہے ، اسے کہی گا ندھی جی بھی بھی کہیں کہی جائی ہوں کر شروع کیا جاسکتا ہے اور جاری رکھا جاسکتا ہے۔ کہی جائی حالات میں بھلا کیوں کر شروع کیا جاسکتا ہے اور جاری رکھا جاسکتا ہے۔ کہی جائی حالات میں بھلا کیوں کر شروع کیا جائی کی اس کر کے ایک کو کہی جائی حالات میں بھلا کیوں کر شروع کیا جاسکتا ہے اور جاری رکھا جاسکتا ہے۔

ہماری بحثیں ۵رجولائی کوشروع ہوئیں اور کئی روز تک جاری رہیں۔ میں نے پہلے بھی بعض مواقع برکسی نقطے کو لے کرگاندھی جی سے اختلافات کیا تھالیکن اب سے پہلے ہمارے اختلافات کیا تھالیکن اب سے پہلے ہمارے اختلافات کیے منتہا کو بہنچ گئے ، ہمارے اختلافات سے منتہا کو بہنچ گئے ، جب انھولیانے نے اس بارے میں ایک خطاکھا کہ میراموقف ان سے اس قدر مختلف ہے کہ جب انھولیانے نے اس بارے میں ایک خطاکھا کہ میراموقف ان سے اس قدر مختلف ہے کہ جب انھولیانے نے اس بارے میں ایک خطاکھا کہ میراموقف ان سے اس قدر مختلف ہے کہ جب انھولیا میں بہتری کی گاندھی جی تھے کے کہ قیادت

ازادی بند این الکام آزاد کی بند الکام آزاد کی الکام آزاد کی با الکام آزاد کی کریں تو مجھے صدارت سے مستعفی ہونا پڑے گا اور ور کنگ کمیٹی سے بھی اپنانام واپس لینا ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ جواہر لال کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ پیس نے فوراً جواہر لال کو بلوایا اور انھیں گا ندھی جی کا خط دکھایا۔ سردار پٹیل بھی اس وقت آن نکلے تھا ور انھیں بھی یہ خط پڑھ کر صدمہ ہوا تھا۔ فوراً ہی وہ گا ندھی جی بیس کے اور ان کے اس فعل کے خلاف سخت احتجاج کی اس فعل کے خلاف سخت احتجاج کی اس فعل کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ سردار پٹیل نے کہا کہ اگر میں نے صدارت سے استعفیٰ و بے دیا اور جواہر لال اور میں ، دونوں ور کنگ کمیٹی سے الگ ہو گئریس کی بنیادیں کا اثر ات تباہ کن ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ عوام میں ابتری بیدا ہوگی ، کا نگریس کی بنیادیں تک کانپ آٹھیں گی۔ نہ صرف یہ کہ عوام میں ابتری بیدا ہوگی ، کا نگریس کی بنیادیں تک کانپ آٹھیں گی۔

گاندهی جی نے مجھے یہ خط کر جولائی کوشیج سور کے بھیجا تھا۔ دو پہر کے قریب انھوں نے مجھے بلوایا .....انھوں نے ایک لمبی تقریر کی جس کا خلاصہ بیتھا کہ انھوں نے شخصی بہت جلدی میں لکھا تھا۔ اب وہ اس مسئلہ پر مزیدغور کر چکے تھے اور اپنا خط واپس لینا چاہتے تھے۔ میں سوائے اس کے اور کیا کرتا کہ ان کی بات مان لول۔ ای سہ پہر کو تین ہوئی تو پہلی بات جوگا ندھی جی نے کہی ہے تھی کہ '' گناہ میں ہے جب ورکنگ کمیٹی کومیٹنگ ہوئی تو پہلی بات جوگا ندھی جی نے کہی ہے تھی کہ '' گناہ

گارنادم ہوکرمولانا کے پاس آیا ہے۔''



صدر کانگرلیس، مولانا آزاد، وائسریگل لاح پینچے ہوئے۔ بائیس سے دائیس: مسٹرا ہے، وی، الیگزینڈر، سرسٹیفر ڈکریس، مولانا آزاد، لارڈ پینھک لارنس۔ ۵مئی ۱۹۴۲ء

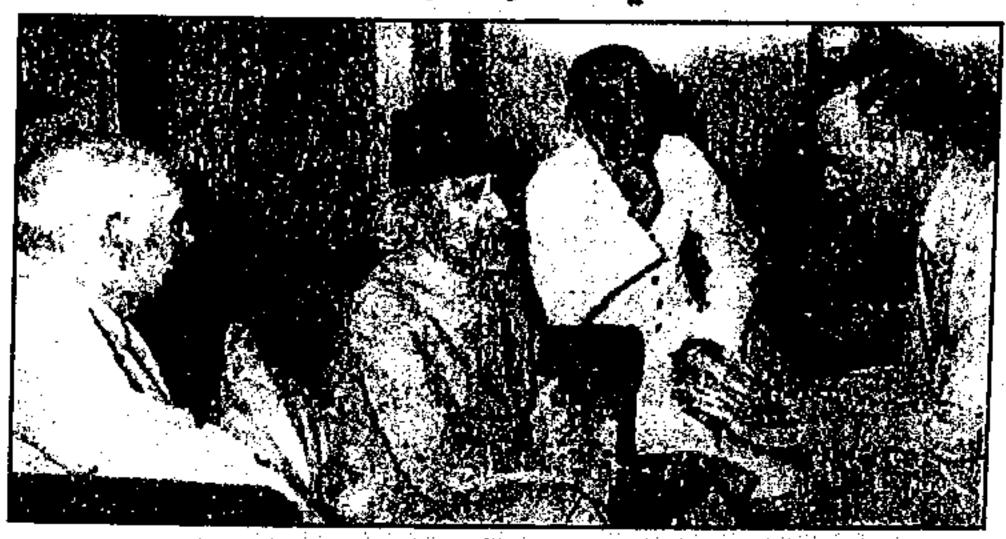

صدرگانگریس اورمسٹرا صف علی کیبنٹ مشن سے ملاقات کرتے ہوئے دائیں سے بائیں: لارڈ پینھک لارنس ،مولانا آزاد،مسٹرا صف علی ،مسٹرا ہے، وی ، البگر نینڈر،سرسٹیفر ڈگریس۔

عَلَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ ال



مولانا آزاداورلار في پينڪ لارنس، ۵مئي ۱۹۴۲ء



لارڈویویل، وائسرائے ہندکانفرنس کے افتتاح پرانڈین نیشنل کامکریس کے مدرے مصافح کرتے ہوئے



كانكريس وركنگ ميني كى ميننگ، واردها، فرورى ١٩٢٢ء



صدر کانگریس ، مولانا آزاد ، شمله کانفرنس کے موقع پر ، ۱۹۲۵ء



سردار پٹیل مولانا آزاد کے ساتھ برطانوی کیبنٹ مشن کے دوران ، ۱۹۴۲ء



آ زاد ، نهر دادر بنیل جیکنس مینی میننگ میں ، انڈین بیشنل کا تکریس کا ۵۵ دال اجلاس ، دمبر ۱۹۲۸ء

# بهندوستان حجفور دو

ور کنگ میٹی کی قرار دادشائع کی گئی ،اس نے ملک میں ایک برقی رودوڑ ادی لوگوں نے بیسوچنے کے لیے بھی دم نہیں لیا کہ اس کے مضمرات کیا تھے ،لیکن اتنامحسوں کرلیا کہ بالآخر انگریزوں کو ہندوستان جھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے کانگریس ایک عوامی تحریک شروع کر رہی تھی۔ دراصل ، بہت جلدعوام اور حکومت دونوں میں ، اس قرار داد کا ذکر ہندوستان جھوڑ دو ،قرار داد کے طور برکیا جانے لگا .....ورکنگ میٹی کے بعض اراکین کی طرح ، عوام بھی گاندھی جی کی قیادت میں کامل یقین رکھتے ہتھے اور ریہ بچھتے ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی تدبیر موجود ہے جو حکومت کومفلوج کر کے رکھ دے گی اور اسے مصالحت برمجبور کردے گی۔ میں بیاعتراف بھی کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ بیہ بھتے ہے کہ گاندھی جی سی جادویا مافوق الانسانی طریقے کی مدوسے ہندوستان کوآ زادی ولا دیں گے، اوراسی لیےوہ لوگ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تنھے کہ کوئی خاص انفرادی کوشش بھی کی جائے۔ قرار دا دکومنظور کرنے کے بعد ، ورکنگ تمیٹی نے فیصلہ کما کہ وہ حکومت کے رقمل کا انتظار کرے گی۔اگر حکومت نے مطالبہ منظور کرلیایا کم سے کم مصالحت کے رویے کا اظہار کیا تو آئندہ کی گفتگوؤں کے لیے بھی مختائش نکل آئے گی۔اس کے برعکس ،اگر حکومت نے مطالبہ مستر وکر دیا تو گاندھی جی کی قیادت میں ایک جدوجہد شروع کر دی جائے گی۔ میرے ذہن میں اس بات کا اندیشہ بہت کم تھا کہ حکومت دیاؤ میں آ کربات چیت کرنے ے اٹکارکردے کی۔واقعات کے سلسلے نے ٹابت کردیا کہ میرا قیاس بھی تھا۔

بعدازال میرابین وائسرائے کے پرائیویٹ سیکریٹری سے ملیں اوران سے طویل مختلے کا پرااحوال مجھے مختلوکی۔اس وقت میں دبلی میں تھا، اورانھوں نے اپنی بات چیت کا پررااحوال مجھے سنایا۔اس کے بعدوہ واردھا کئیں اور گفتگو کی ساری تفصیل کا ندھی جی کو بتائی۔اس کے جلد ہی بعدہ مہادیو ڈیسائی نے ایک بیان جاری کیا کہ گاندھی جی کے ارادوں کی بابت ایسا گلا ہے کہ (لوگوں کو) بہم خلط نبی ہے۔انھوں نے کہا، یہ کہنا ہے نبیں ہوگا کہ گاندھی جی نبین ہوگا کہ گاندھی کا نبین ہوگا کہ گاندھی کا نبین ہوگا کہ کو نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کہ کہ کا نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کہ کا نبین ہوگا کہ کا نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کہ کا نبین ہوگا کہ کا نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کہ کا نبین ہوگا کی نبین ہوگا کہ کا نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کے نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کی کا نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کہ کی نبین ہوگا کہ کی کا نبین ہوگا کہ کی کرنے کی کا نبین ہوگا کہ کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے

الالا المار المار

ان حالات سے دو چارر ہے ہوئے ، میں نے فیصلہ کیا کہ اے۔ آئی۔سی۔ ی کی ایک میٹنگ بلائی جانی چاہیے تا کہ صورت حال پر مزید غور کیا جاسکے اور اگر ضروری ہوتو ورکنگ کمیٹی کی تجویز کی تقد بق کر دی جائے۔ مجھے بید خیال بھی ہوا کہ اس طرح حکومت کوساری صورت حال پرغور کرنے کے لیے مزید وفت مل جائے گا، چنانچہ مے راگست میٹنگ طلب کر لی گئی۔ میں ایک میٹنگ طلب کر لی گئی۔

۱۱ جو لا کی سے ۱۵ را گئت تک میراتمام وقت ، ملک کے مختلف حصوں ہے آئے ہوئے کا گلر کی لیڈرول سے مسلسل ملاقا توں کی نذر ہوگیا۔ میں انھیں جتا وینا چا ہتا تھا کہ اگر کی لیڈرول سے مسلسل ملاقا توں کی نذر ہوگیا۔ میں انھیں جتا وینا چا ہتا تھا کہ اگر حکومت نے ہمارا مطالبہ تسلیم کرلیا ، یا کم سے کم جمیں اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی تو اس تحریک کوئی نے ساتھ گاندھی جی کی یالیسی کا پابندر ہنا پڑے گا، کیکن اگر جو ممکن طریقے سے حکومت کے تشدد کا جواب دینا ہوگا۔ میہ تھوری جس طور پر میر سے سامنے آئی تھی ، یوں تھی کہ برگال ، بہار ، بواب دینا ہوگا۔ میہ تصویر جس طور پر میر سے سامنے آئی تھی ، یوں تھی کہ برگال ، بہار ، اولی بہت میں اور دبلی پوری طرح تیار تھے ، اور ان صوبوں میں تحریک بہت مشحکم اولی بہت میں اور دبلی بابت میں نے مناسب ماحول پیدا کرنے کی حتی الا مکان کوشش کی بہت کی ہوگا۔ میرا بین سے وائسرائے کے ما قات تک کے لیے انکار نے ، گاندھی جی پر سے میرا بین سے وائسرائے کے ملاقات تک کے لیے انکار نے ، گاندھی جی پر سے میں میرا بین سے وائسرائے کے ملاقات تک کے لیے انکار نے ، گاندھی جی پر سے میرا بین سے وائسرائے کے ملاقات تک کے لیے انکار نے ، گاندھی جی پر سے میرا بین سے وائسرائے کے ملاقات تک کے لیے انکار نے ، گاندھی جی پر سے میرا بین سے وائسرائے کے ملاقات تک کے لیے انکار نے ، گاندھی جی پر سے میرا بین سے وائسرائے کے ملاقات تک کے لیے انکار نے ، گاندھی جی پر سے میرا بین سے وائسرائے میان کے بار مائے وائی ٹیس ہے۔ اس سلیط میں وہ جو

سراگت کو میں کلکتے ہے بمبئی کے لیے روانہ ہوگیا۔ مجھے کامل یقین تو نہیں تھا لیکن دل یہ کہتا تھا کہ میں کلکتے ہے ایک لمبی مدت کے لیے رخصت ہور ہا ہوں۔ مجھے بچھے اطلاعات بھی موصول ہوئی تھیں کہ حکومت نے اپنے منصوبے کممل کر لیے تتھے اور قرار داد کی منظوری کے فور ابعد تمام لیڈروں کو گرفتار کر لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔

مٹھی بھر کیمونسٹوں کو چھوڑ کر جواس اقد ام کے مخالف تھے،اے۔ آئی۔ ی۔ ی کے تمام اراکین نے ورکنگ سمیٹی کی ڈرافٹ کی ہوئی قرار داد کا خیر مقدم کیا۔ گاندھی جی نے بھی میٹنگ سے خطاب کیا اور دوروز کی بحث کے بعد ۸ راگست کی شام کو دیر گئے بیتاریخی ہندوستان چھوڑ دو، قرار دادمنظور کرلی گئے۔

روائی ہے پہلے کلکتے میں ،ای تشم کی افواہیں میں من چکا تھا۔ بعد میں مجھے پنہ جلا کہ افواہ ہے بنیا ذہیں تھی ۔ جب حکومت نے فیصلہ کرلیا کہ ہم سب کو گرفتار کیا جانا جا ہے تو انھوں نے ریجی سوچا کہ میں ملک میں ہی رکھنا خلاف مصلحت ہوگا۔ دراصل جنو لی افریقہ کی حکومت سے اس سلسلے میں بات کی جا چکی تھی۔ آخری لیحے میں غالباً کوئی اڑچن پیدا ہوگئ ، کیونکہ بعد میں فیصلہ بدل دیا گیا۔ جلد ہی ہم نے معلوم کرلیا کہ حکومت نے بیمنصوبہ بنایا تھا کہ گاندھی جی تو بیے میں دوک لیے جا ئیں ،جبکہ باقی ہم سب کوقلعہ احمد گرجیل میں قید کر دیا جائے۔

بھولا بھائی اس خبرسے بہت پریشان ہوئے اور بھی وجہ ہے کہ آھیں میراانظارتھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا اور اس طرح کی افواہیں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے بھولا بھائی

عَلَىٰ الْرَادِي الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْم ے کہا کہ اگر میز جریجے تھی تو چرمیرے پاس آزادی کے بس چند کھنٹے تھے۔ بہتر میہوگا کہ میں جلند ہی کھانا کھالوں اور سوجاؤں تا کہ تج کا سامناا چھی طرح کرسکوں۔ میں سوجانا پیند کروں گابہنبت اس کے اپنی آزادی کے بیر چند تھنٹے افواہوں پر قیاس آرائی میں صرف كردول \_ بھولا بھائی نے اس سے اتفاق كيا اور جلد ہى ميں سونے کے ليے ليٹ گيا۔ مجھے ہمیشہ سے بہت سوریے جاگ اٹھنے کی عادت رہی ہے۔ا گلے روز بھی میں صبح کے چار بے اٹھ بیٹھا۔لیکن ابھی تک بہت تھ کا ہوا تھا اور سر بھاری بھاری سامحسوں ہوتا تھا۔ میں نے اسپرین کی دو گولیاں کھا ئیں اور جائے کی ایک پیالی بی اور کام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیہ طے کیا گیا تھا کہ وہ قرار داد جسے ہم نے منظور کیا تھا،اس کی ایک نقل خط کے ساتھ صدرروز ویلٹ کوجیجی جائے گی۔ہم جھتے ہتھے کہ ہندوستانی آ زادی کےسوال میں جود کچیبی وہ کے رہے تھے،اس کے پیش نظر ہمیں کم سے کم اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے صدر روز ویلٹ کے نام خط ڈرافٹ کرنا شروع کیا، لین اسے ختم نہیں کرسکا۔ شایداس وجہ سے کہ میں تھکا ہوا تھا، یاشایداسپرین کی وجہ ہے مجھے دوبارہ نیندا نے تکی اور میں بستر پرلیٹ میا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے سوئے ہوئے پندرہ منٹ سے زیادہ گزرے ہوں مے ،ایبالگا ۔ کسی نے میرے یا وَں چھوئے ہیں۔ میں نے آئیکھیں کھولیں اور بھولا بھائی کے ملے ، وهيرو بھائی ڈيبائی کو دیکھا، جو کاغذ کا ایک ورق ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ وهيرو بھائی کے بیہ بتانے سے پہلے ہی ، کہ بمبئ پولیس کا ڈیٹ کمشنرمیرے لیے گرفتاری کا دارند لایا تھا، میں سمجھ گیا کہ بیرکیا ہے۔انھوں نے مجھے ریجی بتایا کہ ڈیٹی کمشنر برآ مدے میں میرا منتظر ہے۔ میں نے دھیرو بھائی ہے کہا ، ..... ڈیٹی کمشنر کومطلع کر دیں کہ مجھے تیار ہونے میں کھودفت کھے گا۔ میں نے مسل کیا ،اس کے بعد کیڑے بدلے۔ میں نے اپنے پرائیویٹ سیریٹری محمد اجمل خال کوضروری ہدایات بھی دیں جواس دفت تک میرے یاس آ منے تنے۔ بھر میں برآ مدے میں باہر آیا ...... مجولا بھائی اور ان کی بہو، ڈیٹی مشترے یا تیں کر رہے ہتھ۔ میں بحولا بھائی کی طرف دیکھ کرمسکرایا اور کہا، آب سے دوست بچھلی شام جو

# Marfat.com

اطلاع کے کرآئے تھے، درست ٹابت ہوگی۔ پھر میں ڈیٹی کمشز کی طرف مزاادر کہا

......" من تيار مون '-اس دفت منح كے يا نج يكے تھے۔

ع آزادی بنر محمد محمد محمد محمد المعالی آزادی بنر محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد البالکتار آزاد کی

تقریباً ای وفت جواہر لال ، آصف علی اور ڈاکٹر سید محمود بھی وہاں آن پہنچ۔ جواہر لال نے بھے۔ جواہر لال کے بھے اور انھیں دوسرے ڈ بے جواہر لال نے بھے بتایا کہ گاندھی جی بھی اشیشن لائے گئے تھے اور انھیں دوسرے ڈ بے بیں بٹھا دیا گیا تھا۔ ایک یورپی فوجی افسر ہمارے پاس آیا اور پوچھا کہ ہمیں جائے کی خواہش نونہیں ہے۔ سیس بیں اپنی بیالی بی چکا تھا مگر دوبارہ جائے متکوالی۔

ابایک دوسرافرجی افر محودار بوااور ہاری گنی کرنے لگا۔ صاف پیتہ چان تھا کہ کوئی بات اسے چکر میں ڈالے ہوئے ہے کیونکہ اس نے کئی بار ہمیں گنا۔ جیسے بی وہ ہارے ڈب میں آیا ، اس نے زور سے کہا: 'دنیس' جب بیدویا تین بار ہو چکا ، تو میں انے بھی اتی بی اور خی آ واز سے جواب دیا: ''بتیں' اس نے اسے اور زیادہ الجھا دیا اور وہ ایک بار چر سے گنی کرنے لگا ۔۔۔۔۔۔۔ بہر حال ، جلدی بی گارڈ نے اپنی سیٹی بجائی اور وہ ایک بار چر سے گئی کرنے لگا ۔۔۔۔۔۔ بہر حال ، جلدی بی گارڈ نے اپنی سیٹی بجائی اور فرین حرکت میں آگئے۔ میں نے مسر آ صف علی کو پلیٹ فارم پر کھڑ ہے ہوئے ویکھا۔ وہ ایک شوہر کورخصت کرنے آئی تھیں۔ جیسے بی ٹرین بطی انھوں نے میری طرف ویکھا اور بولیں ، میری فرمت کیجے گا۔ میں کوئی کام ڈھونڈ تکالوں گی اور ہے کار نہ بیٹھوں گی۔ اور بولیں ، میری فکرمت کیجے گا۔ میں کوئی کام ڈھونڈ تکالوں گی اور ہے کار نہ بیٹھوں گی۔ بعد کے واقعات نے ظاہر کردیا کہ انھوں نے جو پچھ کہا تھا ، وہی کیا۔

میں میں بیا بہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک کوری ڈارٹرین تنی (جس میں ایک ڈے ہے۔ دوسرے میں جانے کاراستہ ہوتا ہے) اب سنرنائیڈ و ہمارے ڈیے میں آئیں اور کہا کہ

رہ آزادی ہند اور ہو ہے ان کے ڈی میں ہوتے ہوئے ان کے ڈی میں گاندھی جی ہم سے ملنا جا ہے ہیں۔ ہم کوری ڈار سے ہوتے ہوئے ان کے ڈی میں گاندھی جی بہت مضمی دکھائی دیتے تھے۔ میں نے انھیں اتنا ملول بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ انھیں اس اجا تک گرفتاری کی توقع نہیں تھی۔ صورت حال کے مطالع سے وہ اس نتیج تک پہنچ تھے کہ حکومت کوئی سخت کارروائی نہیں کرے گی۔ ہر چند کہ میں نے بار بار انھیں خبر دار کیا تھا کہ وہ بجھزیا دہ ہی خوش گمانی سے کام لے رہے ہیں ، لیکن صاف ظاہر تھا کہ گاندھی جی نے خود اپنے فیطے پر زیادہ بحروسہ کیا تھا اب جبکہ ان کے انداز سے غلط ثابت ہو چھے تھے، وہ طرنہیں کر پار ہے تھے کہ وسہ کیا تھا اب جبکہ ان کے انداز سے غلط ثابت ہو چھے تھے، وہ طرنہیں کر پار ہے تھے کہ وسہ کیا تھا اب جبکہ ان کے انداز سے غلط ثابت ہو چھے تھے، وہ طرنہیں کر پار ہے تھے کہ وسہ کیا تھا اب جبکہ ان کے انداز سے غلط ثابت ہو چھے تھے، وہ طرنہیں کر پار ہے تھے کہ واب انھیں کیا کرنا جا ہے۔

ہم نے منٹ دومنٹ بات کی ہوگی کہ گاندھی جی نے کہا آپ جیسے بی ابی منزل پر پہنچیں ،حکومت کومطلع کر دیجیے کہ آپ صدر کا گریس کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو اپنے پرائیویٹ سیکریٹری اور دوسری ضروری سہولتوں کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ جب پیجیلی بار آپ گرفتار کیے مجئے تھے اور بمنی جیل ہیں رکھے مجئے تھے ،حکومت نے یہ ہولتیں مہیا کی تھیں ۔ آپ کو انہی سہولتوں کا مطالبہ پھرسے کرنا چاہیے اور اگرضرورت پڑے تو اس (مطالبہ) کوایک مسئلہ بنالینا چاہیے۔

میں گا ندھی تی ہے اتفاق نہیں کر سکا۔ میں نے انھیں بتایا کہ اب صورت حال قطعاً مختلف تھی۔ ہم نے کھلی آ تکھوں سے بیراستہ چنا تھا اور اب ہمیں اس کے نتائج کو بھکتنا پڑے گا۔ میں یہ تو سمجھ سکتا تھا کہ وہ کسی ایسے مسئلے کی بنیاد پر ، جسے کا تکریس نے اختیار کیا ہو، یہ چا ہتے ہوں کہ میں لڑائی کروں ، لیکن اس کا جواز کیا ہوسکتا تھا کہ میں تھن چند ذاتی سہولتوں کی فرا ہمی جیسے جھوٹے سے مسئلے کو لے کرلڑ پڑوں ........... میں نہیں ہمتنا تھا کہ میرایہ مطالبہ حق بجائب ہوگا کہ میر سے پرائیویٹ سیکر بٹری کو جھے سے ملئے کی اجازت دی جانی جا ہے تا کہ میں کا گام جاری رکھ سکوں۔ یہ معاملہ بہ مشکل اس قابل تھا کہ اس کی بنیاد پر ، موجودہ صورت حال میں ، میں ایک جھڑ اکھڑ اکروں۔

ہم ابھی ہا تیں کری رہے تھے کہ بمبئی پولیس کا ڈپٹی کمشنر جوائ ٹرین میں ہمارے ساتھ تھا ، اندر آیا۔اس نے ہم سے اپنے کمپارٹمنٹ میں جانے کو کہا۔ اس نے جھے بتایا کہ صرف مسز تائیڈ وگا ندھی تی کے ساتھ تھیر سکتی تھیں۔ چنانچہ جواہر لال اور میں ، اپ

ایبالگان قاکہ ہماری گرفتاری کی خبر کسی طرح پونا جا پینچی تھی۔ پلیٹ فارم پر پولیس بھری پڑی تھی اور پبلک کے کسی آ دمی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ البتہ پل کے او پر بہت بوی بھیڑ جمع تھی۔ جیسے ہی ٹرین (اسٹیشن کے) اندر آئی بھیڑنے نعرے شروع کر دیے ، مہاتما گاندھی کی ہے ، اس نعرے کا بلند ہونا تھا کہ پولیس نے لوگوں پر لائھی چارج کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ، اسے حکومت سے احکامات ملے ہیں کہ کسی مظاہرے یا نعرے کی اجازت نہیں ہوگی۔

# فلعدا حمرتكر جبل

وَركنگ تھی، کینی کے نوارا کین میرے ساتھ احمد نگرلائے گئے تھے، کینی کہ جواہرلال، سردار بٹیل، آصف علی، شکر راؤدیو، گووند بسلبھ نیت، ڈاکٹر پٹابھی سیتار میا، ڈاکٹر سید محمود، آجار مید کر بلانی اور ڈاکٹر پروفلا گھوش ......راجن ہابو بھی درکنگ تمیش کے رکن سخے، کیکن چونکہ انھوں نے بمبئی والی میٹنگ میں شرکت نہیں کی تھی، اس لیے انھیں بٹنے میں گرفتار کیا گیااوروہ و بیں نظر بند کردیے گئے۔

ہم قلعے کے اندر لے جائے گئے ، پھرایک ایس عمارت میں پہنچاد ہے گئے جود کھنے میں فوجی بیرک معلوم ہوتی تھی۔ اس میں کوئی دوسوفٹ لمباایک محن تھا جس کے چاروں طرف کمرے تھے۔ ہمیں بعد کو پہنہ چلا کہ پہلی عالمی جنگ کے دوران یہاں اطالوی قیدی مطرف کمرے تھے۔ ہمارا سامان اندر لایا گیا تو ایک جیلر نے جس کا تبادلہ پونے سے یہاں کردیا گیا تھا ، اس کی چھان بین کی .....میرے پاس ایک چھوٹا سا (Portable) ریڈیو تھا جے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ میری دوسری چیزیں تو اندرا گئیں لیکن ریڈیو رک لیا گیا ، اور پھرائی رہائی تک میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی۔

تھوڑی ہی دیر بعد، لوہے کی پلیٹوں میں ہمیں (رات کا) کھانا دیا گیا۔ ہمیں وہ اچھی نہیں لگیس اور میں نے جیلرے کہا کہ ہم چینی مٹی کی پلیٹوں میں کھانے کے عادی ہیں۔ جیلر نے معذرت طلب کی کہاس وقت ڈ نرسیٹ کا اہتمام اس کے لیے حمکن نہیں تھا، البتدا کے روز ہے ہی کر دیا جائے گا۔۔۔۔۔۔ پونے ہے ایک قیدی ہمارا کھانا پکانے کے لیے لانیا گیا تھا۔ جلد ہی اسے بدل دیا گیا اور لیے لانیا گیا تھا۔ جلد ہی اسے بدل دیا گیا اور

ج آزادی بند این مقرد کردیا گیا۔ ایک دوسراباور چی مقرد کردیا گیا۔

ہماری نظر بندی کی جگہ راز میں رکھی گئی اللہ است مجھے یہ بات بے وقونی کی لگی تھی کیونکہ ظاہر تھا کہ واقعات کو زیادہ دنوں تک چھپایا نہیں جاسکتا تھا۔ پھر بھی حکومت کی کارروائی پر مجھے تعجب نہیں ہوا۔ شاید تمام حکومتیں ایسے مواقع پرای طرح کی بے وقو فیاں کرتی ہیں۔ دو تین روز بعد بمبئی کی جیلوں کا انسپئٹر جزل ہم سے ملنے آیا۔ اس نے ہمیں بنایا ،حکومت کے احکامات ایسے ہیں کہ ہم ایپنے رشتہ داروں کو بھی نہ تو خط بھیج سکتے ہیں ، نہ بنایا ،حکومت کے احکامات ایسے ہیں کہ ہم ایپنے رشتہ داروں کو بھی نہ تو خط بھیج سکتے ہیں ، نہ بنایا ،حکومت کے احکامات ایسے ہیں کہ ہم ایپنے رشتہ داروں کو بھی نہ تو خط بھیج سکتے ہیں ، نہ بہت معذرت کی اور کہا کہ بیا دکامات بخت ہیں اور اسے (بہر جال ) ان کی بجا آوری کرنی بہت معذرت کی اور کہا کہ بیا دکامات بخت ہیں اور اسے (بہر جال ) ان کی بجا آوری کرنی ہے۔ پھر بھی اسے ہماری دوسری کوئی بھی ضرورت پوری کرنے میں خوشی ہوگی۔

ہ۔۔ ہر رہ سے ، ہر اگست کو کلکتے ہے بمبئی کے لیے روانہ ہوا ، میری طبیعت ٹھیک نہیں جب میں سراگست کو کلکتے ہے بمبئی کے لیے روانہ ہوا ، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔اے۔ آئی۔سی ہی میٹنگ کے دوران بھی میں انفلوئنز امیں مبتلا تھا اور حکومت کو یہ بات معلوم تھی۔انسپکڑ جنز ل ایک ڈ اکثر تھا اور جا ہتا تھا کہ میری (طبی) جانچ کر لے۔

تحمر میں اس برراضی نہیں ہوا۔

چیتا خان ،اب میں اس نام سے اس کا ذکر کروں گا ،اس وفت پورٹ بلئیر میں تھا ، جب جایا نیوں نے حملہ کیا اور جز ائر انٹر مان پر قابض ہو گئے۔

الم المست کو، بین نے وائسرائے کے نام ایک خط لکھا۔ بین نے کہا ، جھے اس کی شکایت نہیں تھی کہ حکومت نے مجھے کو اور میر ہے ساتھیوں کو گرفتار کرنا ضروری سمجھا۔ تا ہم مجھے اس سلوک کی شکایت ضرور ہے جو ہمار ہے ساتھ برتا جار ہا ہے۔ سزایا فتہ مجرموں تک کواس کی اجازت ہوتی ہے کہا ہے قر بی عزیز وں سے خط و کتابت کر سکیں۔ ہمارے معالم میں ، اس حق پر بابندی لگا دی گئی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ میں دو ہفتے انظار معالم میں ، اس حق پر بابندی لگا دی گئی ہے ۔ ۔ ۔ میں میں نے لکھا کہ میں دو ہفتے انظار کروں گا اورا گرہمیں کو گئی شخص جو اب حکومت کی طرف سے نہیں ملا ، تو میر ہے ساتھی اور میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارالا تھی کی کہ ہمارالا کھی کیا ہونا جا ہے۔

# Marfat.com

• ارتمبركو، چياخان آيا اوركها كهاسة احكامات موصول بوئ بيل كه بفتے ميل

۱۹۴۲ء کے بقیدمینے بغیر کی بڑے واقعے کے گزرمے۔

نے مشورہ بھی دیا تھا اور ان سے بات چیت بھی کی تھی۔

اخباروں میں پڑھا کہ گاندھی تی ، فضا ایک بار پھر تبدیل ہوئی۔ فروری بیں ہم نے اخباروں میں پڑھا کہ گاندھی تی نے وائسرائے کولکھا تھا کہ تنزیبہ ذات کی غرض ہے وہ برت رکھیں گے۔ جھے یقین تھا کہ گاندھی تی بیدقدم دوخاص اسباب کی بنا پر اٹھا نا چاہے ہیں، جیسا کہ میں بہلے تی کہہ چکا ہوں ، انھیں تو تع نہیں تھی کہ حکومت کا تحریبی لیڈروں کو

بہرحال، حکومت ان کے اس فعل کو ایک بالکل ہی مختلف نقط نظر سے دیکے دہی تھی۔
اس کا خیال تھا کہ اس عمر میں اور صحت کی موجودہ حالت میں اکیس روز کے برت کو وہ جمیل نہیں یا تیں گے ۔۔۔۔۔۔ یہ برت رکھنا ، اس کے نزدیک، بقینی موت کو دعوت دینا تھا۔ حکومت کے خیال میں ، گاندھی جی بہی چاہتے تھے اور اس طرح حکومت کو اپنی موت کا ذھے دار تھ ہرانا چاہتے تھے۔ بعد کو ہمیں معلوم ہوا کہ اس قیاس کی بنیاد پر حکومت نے تمام ضرور کی تھی ہرانا چاہتے تھے۔ اس یقین کے ساتھ کہ گاندھی جی اس برت سے جاس برنہ ہو تکیس انظامات کر لیے تھے۔ اس یقین کے ساتھ کہ گاندھی جی اس برت سے جاس برنہ ہو تکیس کے بحکومت نے ان کے کریا کرم کے لیے صندل کی لکڑی بھی خرید لی تھی۔ اس کا ردم لی نظر کو مت اس کر گاندھی جی اپنی موت کی ذھے داری حکومت پر ڈالنا جی چاہتے ہیں تو حکومت اس کہ اگر گاندھی جی اپنی موت کی ذھے داری حکومت پر ڈالنا جی چاہتے ہیں تو حکومت اس ذھے داری کو قبول کر لے گی ۔ ان کی آخری رسوم آغا خان پیلس میں ادا کی جا کیں گی جہاں وہ نظر بندر کے گئے تھے ، اور ان کی را کھان کے بیٹوں کو بھجوادی جائے گی۔

ڈاکٹر بی، ہوائے نے حکومت کو لکھا کہ وہ گاندھی تی کے برت کے دوران کے معالج

کی حیثیت سے کام کرنا چاہتے تھے۔ اس پر حکومت نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ برت کے
دوران ایک منزل پرایبالگا کہ حکومت کے انداز ہے جے ٹابت ہونے والے ہیں۔ یہاں تک کہ
ان کے معالجوں نے بھی امید چھوڑ دی ....... بہرحال ،گاندھی تی نے حکومت گے اوراپنے
معالجوں کے تمام قیاسات الث پلٹ کرر کھ دیے۔ اذیت جھیلنے کی جس غیر معمولی استعداد کا
مظاہرہ اُنھوں نے دوسر محقول پر کیا تھا، اس باراس کا اظہارایک نا قابل بقین حد تک ہوا۔
مظاہرہ اُنھوں نے دوسر سے موقعوں پر کیا تھا، اس باراس کا اظہارایک نا قابل بقین حد تک ہوا۔
مظاہرہ اُنھوں تے دوسر سے موقعوں پر کیا تھا، اس باراس کا اظہارایک کی تعدام کھر سے اپنے روز مرہ
گاندھی تی کے برت سے جو تھا لی بیدا ہوئی تھی ، اس کے بعد ہم کھر سے اپنے روز مرہ
معمول پر آ گے۔ .....ان کے اس برت کے دوران ، ہمیں قید میں اپنی تمام تر بے ہی کا
معمول پر آ گے۔ ....ان کے اس برت کے دوران ، ہمیں قید میں اپنی تمام تر بے ہی کا
معمول پر آ گے۔ ....ان کے اس برت کے دوران ، ہمیں قید میں اپنی تمام تر بے ہی کا
معمول پر آ گے۔ ....ان کے اس برت کے دوران ، ہمیں قید میں اپنی تمام تر بے ہی کا
معمول پر آ گے۔ ....ان کے اس برت کے دوران ، ہمیں قید میں اپنی تمام تر بے ہی کا

ہ راگست کومیری اور میرے ساتھیوں کی گرفناری کی خبر نے اٹھیں زبر دست صدمہ پہنچایا ہوگا ، اور ان کی صحت ، جو پہلے ہی سے ابتر تھی ، اب پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی سنگی ۔ اسیری کے دوران ، میری سب سے بڑی پریثانیوں میں ایک پریثانی ان کی گرتی ہوئی صحت ہے متعلق اطلاعات تھیں۔ ۱۹۳۳ء کے اوائل میں مگھرے مجھے خبر ملی کہوہ پھر بہت بیار ہیں۔ اس کے بعد اور زیادہ پریشان کن خبریں ملیں۔ ان کے معالج ، ان کی طرف ہے متفکر تھے، چنانچہ اینے طور پر انھوں نے حکومت کولکھا کہ چونکہ ان کے بیخے کی اميدكم ہے اس ليے ايك بار جھے انھيں ويكھنے كا موقعہ فراہم كيا جائے۔ حكومت نے معالجوں کے اس خط کونظر انداز کر دیا ......میں نے بھی وائسرائے کولکھالیکن ہماری خط و کتابت ادھوری رو گئی۔ایک روز ایریل میں ، دوپہر کے وقت چینا خان آیا۔ بیہ بات معمول کے بالکل خلاف تھی۔اس نے بچھ کہانہیں اور ایک ٹیلی گرام مجھے تھا دیا۔ بیزیفیہ اشاروں کی زبان میں تھا الیکن انگریزی میں اس کی عبارت بھی ساتھ وی ہوئی تھی۔ بید کلکتے ے آیا تھا اور پیخبرلا یا تھا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے .....میں نے وائسرائے کو لكها كه حكومت مند عارضي طور بر، با آساني مجھے كلكته منتقل كرنے كا انتظام كرسكتي تقى تاكه موت سے پہلے میں نے اپنی اہلیہ کود کھے لیا ہوتا .... اس خط کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تین مہینے بعد ،قسمت میں میرے لیے ایک اور صدمہ لکھا ہوا بھا۔ میری بہن آ بروبیکم، جوبھویال میں رہتی تھیں ، بیار پڑیں۔تقریباً دو تفتے کے اندر بینجرآئی کہان کا مجھی انتقال ہو کمیا ہے۔

ای زمانے میں ،ہم نے اچا تک اخباروں میں پڑھا کہ گاندھی جی رہا کردیے مجے سے سے میرادھیان اس خیال کی طرف جاتا ہے کہ خودگاندھی جی بی رہائی کے اسباب سمجھ نہیں یائے ہوں کے سیسالگا ہے ، وہ یہ سوچھ سے کہ ان کی آزادی گا دارومدار

میراخیال ہے کہ اس موقعے پر ہمسٹر جناح کی طرف گاندھی جی کا بڑھنا ، ایک بہت
بڑی سیاسی غلظی تھی .....اس نے مسٹر جناح کو ایک نئی اور مزید اہمیت عطا کی جس کا
انھوں نے بعد میں پورا فائدہ اٹھایا۔گاندھی جی نے جناح کی طرف ، دراصل شروع ہی
سے ایک بجیب وغریب رویہ اپنار کھاتھا۔ دوسری دہائی میں کا تکریس سے علیحدگی کے بعد ،

عَ اَرَادِكَ يَمُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينِ الْمُعالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عَلَيْهِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِ جناح این سیاسی اہمیت خاصی حد تک کھو بیٹھے ہتھے۔اس کی بہت بروی وجہ گاندھی جی کے بعض اقد امات اور فروگز اشتی تھیں کہ جناح نے ہندوستان کی سیاسی زندگی میں اپنی اہمیت پھرے حاصل کرلی .....واقعتا ،اس بات میں شک ہے کہ گاندھی جی کے رویے کے بغیر، جناح کوبھی بھی برتری حاصل ہویاتی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے وسیع حلقے مسٹر جناح اوران کی یالیسی کے متعلق شکوک رکھتے تھے الیکن جب انھوں نے دیکھا کہ گاندھی جی ان کے پیچھے مسلسل بھاگ رہے ہیں اور انھیں خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ،تو بہتوں کے دل میں جناح کے لیے ایک نئ عزت پیدا ہوگئی .....ان کا خیال میر بھی تھا کہ فرقہ وارانه مفاہمت میں مفیدمطلب شرطوں کی بھیل کے لیے نناید جناح بہترین حض ہے۔ یہاں میں ریجی عرض کرتا چلوں کہ گاندھی جی ہی ہتھے جنھوں نے مسٹر جناخ کے کیے سب سے پہلے قائد اعظم ، لین بہت بڑے قائد کے خطاب کورواج دیا گاندهی جی کے بمپ میں ایک ہیوتو ف کیکن نیک نفس خانون تھیں جن کا نام امت السلام تھا۔انھوں نے بعض اردوا خبارات میں جناح کا ذکر'' قائداعظم'' کےطور پر دیکھا تھا۔ جس وقت گاندهی جی ملاقات کے لیے جناح کے نام خطالکھ رہے تھے، خاتون نے گاناهی جی سے کہا کہ اردوا خبارات جناح کو قائد اعظم لکھتے ہیں، چنانچے گاندھی جی کو بھی ان ہے ای طرح خطاب کرنا جاہیے۔اس اقدام کے مضمرات پرایک کیے کے لیے بھی غور کیے بغیر، گاندهی جی نے جناح سے قائد اعظم کے طور پر خطاب کیا ..... بید خط جلد ہی اخباروں میں حصیت گیا۔ ہندوستانی مسلمانوں نے جب دیکھا کہ گاندھی جی بھی جناح کو قائد أعظم كہتے ہيں، توانھوں نے سوچا كدوہ سي مج قائد اعظم ہيں ..... جولائي مهمه اء میں جب میں نے بیر بورٹ پڑھی کہ کا ندھی ہی جناح سے خط و کتائے کررہے متے اور ان سے ملاقات کے لیے جمبی جارہے تھے ، تو میں نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ گاندهی جی بہت بردی علطی کرر ہے ہیں۔ان کا بعل مسلوں کو انہیں کرے گا۔ بلکہاس کے برخلاف ہندوستانی سیاس صورت حال کو دُشوارتر بنادے کا .... جناح نے اس صورت حال سے بورا فائدہ اٹھایا اور خوداین پوزیش بنالی ،لیکن انھوں نے ایک بھی الیی بات ندتو كاينه كهى جوكى بحى طرح مندوستانى آزادى كمقعد يس معاون موسكى \_ كاندهى جى ئے حكومت كى طرف دوسرا قدم جو بھى اٹھايا وہ ناوقت تھا ..... ياد

عَ آزاد ك بَنْرَ الْمُلَامِينَ الْمُؤْمِنُ وَهُمُ مُؤْمِنُ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمَلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ ہوگا کہ جس وفتت مخاصمتیں شروع ہوئیں ، میں نے کا نگریس کو ریسمجھانے کی کوشش کی تھی كه جنگ كى طرف ايك مثبت اور حقيقت پيندانه رويها ختيار كرے۔اس وفت گاندهي جي اس بات پراڑ گئے کہ ہندوستان کی سیاسی آزادی بے شک اہم ہے، لیکن عدم تشد د کے اصول پر قائم رہنا اس ہے بھی زیادہ اہم ہے۔ دراصل کی موقعوں پر انھوں نے صاف صاف میکها تفاکه مندوستانی آزادی کے حصول کا واحدر استدا گرتشد دیسے ہوکر نکلتا ہے تو تعلم سے کم وہ خودا۔ یے تبیں اپنائیں گے۔ اب وہ بیہ کہتے تھے کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوجائے تو کانگریں کو انگریزوں سے تعاون کرنا جا ہیے۔ بیران کے پچھلے خیالات کی میسرالٹی شکل تھی اور اس سے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہرغلط فہمیاں <u> تصلحاً کی</u> سندوستانی این طور پر ذہنی البھن میں مبتلا تھے، دوسری طرف برطانیہ میں جو تاثر پیدا ہوا وہ اور زیادہ ناخوشی کا تھا۔ بہت سے انگریز پیجھتے تھے کہ گاندھی جی نے انگریزوں کی مدد سے احتراز کیا تھا جس ونت جنگ کا معاملہ شیمے کی منزل میں تھا۔ تعاون کے لیےان کی موجودہ پیشکش کی تعبیروہ ایک ایسی کوشش کے طور پر کرر ہے تھے، جس کا مقصدان وفت جبکه اتحادیوں کی جیت بیتی تھی ، برطانوی ہمدر دی حاصل کرنا تھا نیتجاً انھوں نے اس پیشکش کی طرف وہ توجہ ہیں کی جس کی امید گاندھی جی کو ئی۔مزید برآ ں،اب انگریز مندوستان کی حمایت کے استے مختاح تہیں رہ سکئے تھے جتنے کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں تنے .....اس وجہ سے بھی وہ گاندھی جی کے اقدام کی طرف سے بے نیاز رہے۔

اب، جبکہ ۱۹۵۷ء میں بمیں بیا تیں لکھ پر ہا ہوں اور پیچے مؤکر واقعات کی طرف و کھور ہا ہوں، تو بیہ کہنے سے میں باز نہیں رہ سکتا کہ گاندھی جی کے سب سے قربی مقلدوں کے رویے میں ایک نمایاں تبدیلی و کھنے میں آئی ........ سروار پٹیل ، ڈاکٹر راجندر پرساد، آ جار پر بلانی اور ڈاکٹر پروفلا گھوش نے اس وقت ورکنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جب کا گریس نے بہترار واد منظور کی تھی کہ اگر اگر پروں نے ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دیا تو وہ جنگی تیاری میں مددوے گی۔ وہ تھا کھلا یہ کہتے تھے کہ عدم تشدوان کے لیے ایک مسلک تھا اور ہندوستانی آزادی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ بہر حال، تشدوان کے لیے ایک مسلک تھا اور ہندوستانی آزادی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ بہر حال، جب سے ایک نے بھی بینیں کہا کہ ہندوستانی جب سے ایک نے بھی بینیں کہا کہ ہندوستانی جب سے ایک نے بھی بینیں کہا کہ ہندوستانی جب دستائی

ازادی ہند اور کے ہند اور اسے حکومت ہند کے فوری اختیار کا تالی ہندوستانی فوج کو سبکدوش کردینا چاہیے۔ برخلاف اس کے ،انھوں نے اس پر ذور دیا کہ ہندوستانی فوج کی تقسیم ہونی چاہیے اور اسے حکومت ہند کے فوری اختیار کا تالیع کردیا جاتا چاہیے۔ یہ اس وقت کے کمانڈرانچیف کی پیش کردہ تجویزوں کے برعس تھا۔ کمانڈرانچیف کی تبویز بیتی کہ تین برس کے لیے ایک مشتر کہ فوج اور اس کی مشترک کمانڈ ہونی چاہیے، لیکن برعم خود عدم تشد دو اقتی ان کا لیکن برعم خود عدم تشد دو اقتی ان کا مسکر کہ تو اور اس کی مشترک کمانڈ ہونی چاہیے مسلک تھا، تو ان کے لیے یہ کوئر ممکن ہوا کہ ایک اس حکومت کی ذے داری قبول کریں جو سالا نہ ایک کروڑ سے زیادہ کی رقم فوج پرخرج کرتی تھی ؟ بچ تو یہ ہے کہ ان میں سے جو سالا نہ ایک کروڑ سے زیادہ کی رقم فوج پرخرج کرتی تھی ؟ بچ تو یہ ہے کہ ان میں سے کھولوگ مسکے افواج پراخرا جات بردھانا چاہتے تھے، نہ کہ کم کرنا!

میں بیسو چتا تھا کہ پہلی عالمی جنگ کی طرح ،اس مرتبہ جرمنی نے دومحاذ وں پرلڑ کرعلطی کی تھی۔ دراصل جس روز ہٹلرنے یو، ایس ، ایس ، آر پر حملے کا فیصلہ کیا ، اس نے اسپنے زوال کا تج بودیا ....اس کے یااس کی قوم کے لیے تباہی سے بیخے کا اب کوئی راستہیں تھا۔

قلعها حمرتكر ميں ہماري زندگي كامعمول اچانك ايك سنے واقعے كي وجہ ہے بكڑ گيا۔ ایک روز چیتا خان آیا اورکہا کہ اسے ڈاکٹر سید محمود کی رہائی کے احکامات موصول ہوئے ہیں۔ہم سب کو جیرانی تھی کیونکہ بیہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ صرف آتھیں ہی

اس برتاؤ كالمستحق كيون سمجھا گيا ہے۔

سیجھ مہینے پہلے ، احمد نگر میں ہینے کی وہا کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ چیتا خان نے ہمیں اس بیاری کے ملیکے لگوانے کا مشورہ دیا۔ ہم میں سے باتے ..... جواہر لال ، پٹا بھی سیتنا رمیا، آصف علی ، ڈاکٹر سیدمحمود اور میں نے .....اس کے مشورے پرعمل کیا۔ آ چار میرکر بلانی شکرراؤ دیواور ڈاکٹر پر دفلا تھوش نے .....سیمیر کی بنیا دوں پرانکار کر دیا۔ مجھے ٹیکہ لگوانے کے ردمل کے طور پر ہلکا بخارتھا ،لیکن ایبا لگتا تھا کہ ڈاکٹر محمود کو شیکے سے الرجی ہے۔ انھیں تقریبا پندرہ روز تک مسلسل اور غیرمعمولی طور پرشدید بخارر ہا۔ ہم سب ان کی طرف سے متفکر تھے، اور جواہر لال اپنی روایتی دوست داری کے ساتھ ان کی د مکیے بھال اور خدمت کرتے رہے ...... بالآخر بخار نے ان کا پیچیا چھوڑ انگران کے مسورُ هول سے خون برابرآتار ہا۔ وہ چیتا خان کے زیرعلاج تھے اورتقریباً صحت یاب ہو می میں میں ان کی رہائی کے احکامات جاری ہوئے۔ چنانچے صرف ان کی بیاری ان کی رہائی کامعقول سبب نہیں بن سکتی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید اس کا مطلب حکومت کی یالیسی میں کوئی تبدیلی ہو .....اب وہ زیادہ نرمی سے پیش آ نے پر تیار تھی اور صحت کی بنياد برذاكر سيدمحودكور باكرد بإنقاب

المر المرسيدمحود جب ينه منج تويريس نے ان كا انٹرويوليا۔ انھول نے ي اشاره کیا کدائی رہائی کے سبب کا آھیں صاف پیتنہیں ہے۔اس (بیان) کا نتیجہ انتہائی غیرمتوقع ہوا۔ حکومت نے فیصلہ کیاوہ اس کی تر دید کیے بغیر نہیں رہے گی۔ چنانچہ اس نے يريس كوايك خط جارى كرديا جوسيد محود في احد تكرست والسراع كے نام لكها نقار حكومت كاكهنا تفاكه سيدمحوداى خطاكى بنيادير بإكيے محتے تنے۔

الالكاران بند المؤردة في في المؤردة ا

ہم نے احمد گرجیل میں جب بین خطر پڑھا، تو ہم سب کوغصہ آیا اور شرم محسوس ہوئی۔
ہم بھی یہ یفنین نہیں کر سکتے تھے کہ ڈاکٹر محموداس شم کا خطائھیں گے اور ہم میں سے کسی کو یہ
بھی نہیں بتا کیں گے کہ انھوں نے حکومت سے خط و کتابت کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض
انگریزی فقروں اور محاوروں کی بابت انھوں نے ہم میں سے پچھاوگوں سے مشورہ کیا تھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔جواہر لال اور میں نے یہ مجھا کہ وہ کتاب لکھنے میں مصروف ہیں اور چند فقروں
کے سلسلے میں اپنا شک دور کرنا جا ہے ہیں۔ ہمارے د ماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ وہ
وائسرائے کے نام ایک معافی نامہ ترتیب دے رہے تھے۔

اینے خط میں ڈاکٹرسیدمحمود نے لکھا تھا کہ جس وفت نہندوستان جھوڑ دو'،قرار داد منظور کی گئی ، وہ ور کنگ سمیٹی یا اے۔آئی۔سی۔س کی میٹنگوں میں شریک نہیں ہوئے سنظور کی گئی ، وہ ور کنگ سمیٹی یا اے۔آئی۔سی۔س کی میٹنگوں میں موجود بھی ہتھے اور قرار داد سے سنطاق بحثوں میں انھوں نے حصہ بھی لیا تھا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا ،اس واقعے پرہم سب شرمندہ تے .......عیب بات کی کہ انھوں نے اس قتم کا خط لکھا ،اوراس سے زیادہ عجیب بات بیتھی کہ پٹنے میں پریس کو انٹرویو کے دوران انھوں نے اس خط کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ شاید انھیں یہ خیال تھا کہ وائسرائے کے نام اس خط کی کی فرخر نہ طے گی .........عکومت نے جب یہ خط جاری کر دیا تو وہ تحت پریشان ہوئے اور گا ندھی جی سے طفے گئے۔ان سے بات چیت کے بعد وائسرائے کوئیں بھیجا ہیان دیا کہ اگر چہ یہ خط انھوں نے لکھا تھا ، مگر بہت دنوں تک اسے وائسرائے کوئیں بھیجا ۔.... دراصل ،وہ فیصلہ نہیں کر پار ہے تھے کہ انھیں اسے بھیجنا چاہیے یا جہیں ۔ ای شش وہ بھی انھوں نے تمین مرتبہ قر آن سے فال نکائی۔ ہر باران کی نگاہ ایک نہیں ۔ ای ششری جس میں کہا گیا تھا کہ ابی خواہش کے مطابق آخیں عمل کرنا چاہیے۔ ناکر محمود کا کہنا تھا کہ انھوں نے اسے غیبی اشارہ تھور کیا ، چنا نچہ خط وائسرائے کو بیج دیا ڈاکٹر محمود کا کہنا تھا کہ انھوں نے اسے غیبی اشارہ تھور کیا ، چنا نچہ خط وائسرائے کو بیج دیا ۔ شاہر محمود کا کہنا تھا کہ انھوں نے اسے غیبی اشارہ تھور کیا ، چنا نچہ خط وائسرائے کو بیج دیا ۔ آئی ہے۔ اسے عمل کی خوریب نظر ۔ اسے تھا کہ تو تھا۔ سید محمود جب ان ۔ اسے تھا کہ تو تھا۔ سید محمود جب ان ۔ اسے تھا کہ تو تھا۔ سید تو تھا۔ اس محمود جب ان

ے فل لیے اور اپنی علطی تنامی کر فی تو کا عرص بی کوان پرترس آیا۔ انھوں نے ایک بیان

گوکہ یہ یہ نیان طور پرہمیں اس کا بچھ پہنیں تھا، گرابیا لگاتھا کہ ہماری اسیری کے دن اب خم ہونے والے ہیں۔ ۱۹۲۲ء کے نصف آخر ہیں کی وقت ، حکومت ہنداس نیج تک پینی کہ ہمیں احمد گر میں نظر بندر کھنا اب چنداں ضروری نہیں تھا۔ ہم وہاں گی دجوہ کی بنا پر لے جائے گئے تھے۔ حکومت نے یہ سمجھاتھا کہ ہماری نظر بندی راز میں رکھی جاسکی۔ وہ یہ جم بچھی تھی کہ اگر ہمیں کی سول جیل میں رکھا گیا تو اس کا امکان ہے کہ بیرونی دنیا ہے ہم رابطہ قائم کرلیں۔ فوجی کنٹرول کے تھے نظر بندی میں بیامکان خم ہو جائے گا۔ احمد گرکمپ جیل میں صرف یور پین فوجی تعینات تھے اور یقین تھا کہ وہ لوگ بیرونی دنیا ہے رابطہ قائم نہ ہونے دیں گے۔ خی کہ جسمانی طور پر بھی باہر کی دنیا ہے بیرونی دنیا ہے رابطہ قائم نہ ہونے دیں گے۔ خی کہ جسمانی طور پر بھی باہر کی دنیا ہے دا بطر پر پابندی تھی۔ جن بیرکوں میں ہمیں رکھا گیا تھا ان میں روثن دان ہے ہوئے تھے دن ہے گردوں میں ہمیں رکھا گیا تھا ان میں روثن دان ہے ہوئے تھے گیا۔ پلاسٹرا تنانیا تھا کہ ہم جب وہاں کہنچ تو اس میں نی ابھی باقی تھی۔ احمد گر میں ابئی ساڑھے تین برس کی نظر بندی کے دوران ہم نے مشکل ہے باہرکا کوئی ہندوستانی دیکھا۔ ایک بادوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھے کام موالین اس کے لیے بھی کسی ہندوستانی دیکھا۔ ایک بادوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھے کام موالین اس کے لیے بھی کسی ہندوستانی دیکھا۔ ایک بادوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھے کام موالین اس کے لیے بھی کسی ہندوستانی دیکھا۔ ایک بادوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھے کام موالین اس کے لیے بھی کسی ہندوستانی میں دوروں میں معمولی مرمت کا بچھے کام موالین اس کے لیے بھی کسی ہندوستانی میں دوروں سے کام نہیں لیا گیا۔ اس طرح ہم دنیا سے بالکل کٹ کردہ میں جھے۔

سردار پنیل اور فتکرراؤ دیوسب سے پہلے نکلے اور بونا جیل میں چلے سے۔ آصف علی کو بٹالہ بھیج دیا محیاجہاں و بلی کے قیدی بالعموم رکھے جاتے تھے۔ جواہر لال کو پہلے الہ

را آزادی ہند المور المحد المح

میں نے جواہر لال سے کہا کہ خود میں بھی بہی چاہتا تھا کہ بھے بھی آرام کے لیے اور اپنی صحت کی بحالی کے لیے بھی وقت چاہی قا۔ اس دفت مجھے پہنی تھا کہ ہم ایسے حالات میں آزاد کیے جا کیں محروفیتیں حالات میں آزاد کیے جا کیں محروفیتیں درکارہوں گی اور پھر شاید ہماری باتی مائدہ زندگی کے لیے آرام کا سوال ہی نہیں اٹھے گا۔

میری منتقلی کا وقت آیا تو چیتا خان نے کہا کہ چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہال لیے میرے تن میں ایجھا نہیں ہوگا کہ کلکتے جاؤں جہاں کی آب و ہوا مرطوب ہے۔ اس نے اشارۃ کہا مجھے بنگال کے اعدری کسی خشک تر مقام پر بھیجا جائے گا ......ایک روز سہ پہرکواس نے جھے سے تیار ہونے کو کہا۔ میراسامان اس کی کار میں رکھ دیے جانے کے بعد ، وہ جھے لے کرچل پڑا ، احر گر اشیشن کی طرف نہیں بلکہ کئی میل دور ایک دیہائی اشیشن کی طرف .....وجہ یہ تھی کہ اگر میں احر گر سے سفر کرتا تو فور آبی لوگوں کو خبر ہو جاتی ۔ حکومت میری حرکات وسکتات کے بارے میں کی تشہیر نہیں جا ہتی تھی۔

آسنول کے پولیس میرنٹنڈنٹ نے اسٹیشن پر مجھے اتارا اور ایک ذاتی گزارش کی۔اس نے کہا کہا کہا کہا ہیک ہے ملنا چاہتا ہوں ،تو وہ مجھے روک تو نہیں سکتا ،لیکن اگر میں نے رہے اتو حکومت اس کے ساتھ بہت تن سے پیش آئے گی۔ چنا نچہ وہ بہت ممنون ہوگا اگر میں اوپری منزل پر ایک کمرے میں چلا جاؤں اور ببلک کوٹال دوں ....... میں نے اسے یقین دلا یا کہ میں اسے نقصان پہنچانا یا حکومت کی ناراضگی کا شکار بنانا نہیں جا ہتا ،سومیں اس کے ساتھ اوپری منزل کے ایک کمرے میں چلا گیا۔

پولیس سپرنٹنڈنٹ ڈھا کہ کے نواب کارشتے دارتھا۔ وہ اوراس کی بیوی دونوں میری دیکھ بھال کررہے تھے اوراس کی بیوی کا اصرارتھا کہ بیں ایک آٹو گراف بک پر دستخط کردوں۔انھوںنے مجھے آرام پہنچانے کی ہرمکن کوشش کی۔

اب جھے پتہ چلا کہ جھے بنکورا لے جایا جارہا ہے۔گاڑی پلیٹ فارم پر چار ہے کے قریب آئی اوراس کے قوڑی دیر بعد مجھے اپنے ڈیے میں پہنچا دیا گیا۔اس وقت تک پلیٹ فارم پر خاصا بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ مقای لوگوں سے قطع نظر کلکتے ،الڈ آ با داور لکھنو سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے ...... پولیس سر نٹنڈ نٹ اوراس کا انسپکٹر ، دونوں اس تثویش میں بری طرح بتلا تھے کہ میں کسی سے ملنے نہ پاؤں۔ دھوپ تیز تھی اور وہ میرے لیے ایک چھتری لائے تھے ،اسے انسپکٹر نے سنجال رکھا تھا ،لیکن اس فکر میں کہ میرے لیے ایک چھتری لائے تھے ،اسے انسپکٹر نے سنجال رکھا تھا ،لیکن اس فکر میں کہ مجمع سے میں چھپارہوں وہ چھتری کو جھکا تا گیا ، جھکا تا گیا ، یہاں تک کہ وہ میرے سر پر فکہ گئے۔اس کا مقصد بیتھا کہ لوگ میرا چہرہ نہ د کھے پائیں۔اس کا خیال تھا کہ اس طریقے کہ گئے۔اس کا مقصد بیتھا کہ لوگ میرا چہرہ نہ د کھے پائیں۔اس کا خیال تھا کہ اس طریقے سے ،لوگوں کومتوجہ کے بغیر ، وہ مجھے کمیار ٹمنٹ تک پہنچا دیں گے۔

مجھے کی سے ملنے کی کوئی خاص خواہش نہیں تھی گیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ کلکتے الد آباد اور لکھنو سے صرف میرے دیدار کے لیے آئے ہیں ، تو مجھے ریہ بات بہت نامناسب کی کہ انھیں ایک جھلک تک نہ دکھائی جائے ..... چنانچہ میں نے انسکٹر کے ہاتھ سے چھٹری لے کی اور اسے بند کر دیا۔ اب لوگ میری طرف دوڑ پڑے ،لیکن ہاتھ سے چھٹری لے کی اور اسے بند کر دیا۔ اب لوگ میری طرف دوڑ پڑے ،لیکن

الرادي المرادي الم میں نے اٹھیں رک جانے کوکہا۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے فردا فردا سب سے ملنا ناممکن تھا، چرجھی میں نے عمومی طور پران سے باتیں کیں اور بینتے ہوئے کہا، پولیس سپر نٹنڈ نٹ اور المليكثر ہر ملحے كے ساتھ زيادہ سے زيادہ پريثان ہوتے جارہے ہيں اور ميں تہيں جا ہتا ال سخت گرمی میں ہمر در دمیں مبتلا ہوجاؤں۔

لوكول كى طرف ( خدا حافظ كينے كے انداز ميں ) ہاتھ ہلاكر ميں اينے ۋے ميں چلا گیا۔ لیکن بھیڑ چاروں سمت سے الدیڑی۔ پلیٹ فارم پرموجودلوکوں سے قطع نظر، پلیث فارم کے اطراف بھی کافی لوگ جمع ہو گئے اور دوسری جانب سے میرے ڈیے تک آ مکے۔جلد بی ٹرین چل پڑی اور سات بج ہم بنکورا بھی مجے۔ بنکورا کے پولیس سیرنٹنڈنٹ اور دوسرے عہدیداروں نے مجھے اتار ااور شہرکے باہرایک دومنزلہ بنگلے تک میرے ساتھ آئے۔

میدار بل کی شروعات تھی اور دن گرم ہوتے جارہے تھے۔ بہرحال میں جب پہلی منزل کے برآ مدے میں بیٹھا تو محسوس ہوا کہ شام کی خوشکوار ہوا کے جھو کے میرے چہرے سے کھیل رہے ہیں۔ تحسیں اور شامیں یہاں بری نہیں ہوتی تھیں الیکن دن کو کری بہت بڑھ جاتی تھی۔میرے پاس بحل کا ایک پنکھا تھا اور برف بھی میسرتھی ،مگر دو پہر کے وقت اس قدر گرمی ہوتی تھی کہ ان سے بچھ کا منبیں چانا تھا۔ کلکٹر ہفتے ہیں ایک بارسلنے آتا تھا، ایک روز اس نے کہا کہ وہ حکومت کو پہلے بی لکھ چکا ہے کہ میں اب بنکورا میں مزید قیام نہیں کرسکتا۔اے جواب کا انظارتھا اور جیسے بی مید (جواب) موصول ہوا وه بحص كم منترك مقام يرججواد \_ كا\_

ا جِعابا ور چی ملنا بمیشد مشکل موتا ہے۔ بنکورا میں شروع میں بچد مشکل پیش آئی محر جلدى أيك بهت الجماباور في ركه ليا حميا - بحصاس كاكام اتنا بندة يا كدر مائى ك بعد

من است است ساتھ کلکتے لے آیا۔

سے اپنے ساتھ طلتے لے آیا۔ بنکورا میں حکومت جمعے (روزاند) المیشمین کی ایک کائی فراہم کرتی تھی۔ میں نے حکومت سے کہا کہ میرے لیے امرت بازار بیزیکا بھی منکوائے۔ ڈی کمشز کے چیف سيريثرى سےمشوره كر لينے كے بعديدا نظام ہوكيا۔ مل بہلے بی ذکر کرچکا ہول کہ قلعدا ترجم میں وافے کے وقت ، میرادیڈ یوسیٹ جی

را آزادی بند ایک از بندروز بعد چینا خان نے جھے سے یو چھاتھا کہ کیا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ بندروز بعد چینا خان نے جھے سے یو چھاتھا کہ کیا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ بنی نے خوشی سے اجازت دے دی لیکن احمد نگر سے رخصت ہونے تک مجھے ریڈ یونظر نہیں آیا ۔۔۔۔۔۔۔ جب میری منتقلی بنگال ہونے گئی تو ریڈ یو بھی میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اب جو میں نے اسے استعمال کرنا جا ہا تو پنہ چلا کہ وہ خراب ہو چکا ہے۔ بنگورا کے ڈپٹی کمشنر نے ایک اور سیٹ میرے لیے منگوا دیا اور کافی عرصے بعد میں دوسرے ملکول سے براہ راست خبریں من سکا۔

اپر مل کے اواخر میں پر لیس کی خبروں سے مجھے معلوم ہوا کہ آصف علی اپنی بٹالہ جیل میں بہت بخت بیار تھے۔ایک لمبی مدت تک ان پر بے ہوشی طاری رہی اور ان کے بیخے کی امید نہیں رہی ......عکومت نے فیصلہ کیا کہ انھیں آزاد کر دیا جائے اور انھیں واپس دہلی بجوادیا۔

ا کھے روز میں نے سنا کہ میری اور میرے ساتھیوں کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں ...... پینجر میں نے نو بج کے قریب نی۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے بھی بینشر بیسنا اور دی بجے میرے پاس بی بیغام بھی بھیجا کہ اگر چہاس نے نشر بیتو س لیا تھا کین کوئی سرکاری احکام اجمی اے موصول نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی بیا حکام اے موصول ہوں کو وہ جھے مطلع کرے گا۔... چنا نچہ آ دھی رات کو جیلر آیا اور جھے خردی کہ رہائی کے ہوگا وہ جھے مطلع کرے گا۔ ان ویر گئے کوئی کارروائی کی نہیں جاسکتی تھی ، اور ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ احکامات آگئے ہیں۔ اتن ویر گئے کوئی کارروائی کی نہیں جاسکتی تھی ، اور ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ احکامات آگئے ہیں۔ اتن ویر گئے کوئی کارروائی کی نہیں جاسکتی تھی ، اور ڈسٹر کٹ محسٹریٹ اسکامی سویرے جھے بتایا کہ کلکت ایک پر سے مطلع کے لیے آیا۔ اس نے رہائی کا آرڈر پڑھ کرسنایا اور جھے بتایا کہ کلکت ایک پر سے کان کورا سے سے کے پانچ ہے کے روانہ ہو چکی ہے۔ میرے لیے ای مجسلے بیا تھا۔

ہوڑہ آئیشن اور پلیٹ فارم پرانسانوں کا ایک سمندراٹہ پڑاتھا۔ سخت ترین مشکل کے ساتھ میں اپنے ڈیے سے اتر کر اپنی کار میں داخل ہوسکا۔ بنگال کا گریس کے صدر مسئر لا بانیہ پر بھادت اور کئی دیگر مقامی لیڈر کار میں میرے ساتھ تھے۔ ہم چلنے والے ہی تھے کہ میں نے دیکھا، میری کار کے ٹھیک سامنے ایک بینڈ نج رہا تھا۔ مسٹر دت سے میں نے پوچھا کہ یہ بینڈ کیوں لئے آئے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ یہ میری رہائی کا جشن منانے کے لیے تھا۔ مجھے یہ اچھا نہیں نگا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ خوثی منانے کا موقع نہیں ہے۔ مانا کہ مجھے رہا کر دیا گیا تھا لیکن انجی میرے ہزاروں دوست اور ساتھی جیل میں تھے۔

میری درخواست پر بینڈروک دیا گیا اور ہٹادیا گیا ......کارجس وقت ہوڑ ہیل کو پارکررہی تھی ، میرا ذہن گزرے ہوئے دنوں کی ست چل پڑا۔ جھے وہ دن یاد آیا ، جب تین برس پہلے ، ورکنگ سمیٹی اور اے ، آئی ، سی ہی میٹنگوں میں شرکت کی غرض سے میں بمبئی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ میری بیوی جھے رخصت کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک آئی تھی۔ اب تین برس بعد میں لوٹ رہا تھا ، لیکن وہ اپنی قبر میں تھیں اور میرا گھر خالی تھا۔ جھے ورڈ سورتھ کے یہ مصر سے یاد آگئے: لیکن وہ ، اپنے مذن میں ہے ، اور ، آ ہمیرے لیے دنیا گئی بدل چکل ہے۔

لیکن وہ اینے مدن میں ہے، اور ، آ ہ میرے لیے دنیا کتنی بدل چکی ہے!

میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ کارموڑ لیس کیونکہ کمرجانے سے پہلے ہیں ان کی تجرب ماتھیوں ہے کہا کہ کارموڑ لیس کیونکہ کمرجانے سے پہلے ہیں ان کی تجرب ہوئے۔ ہیں نے تجرب ماتھا۔ کار میں پھولوں کے مجرب مجرب پڑے ہے۔ ہیں نے ایک اٹھایا اور ان کی قبر پرد کے دیا اور خاموش سے فاتحہ پڑھی۔

# شمله كانفرنس

جنگ کی شروعات ہے ہی ، امریکی رائے عامہ بید و باؤ ڈال رہی تھی کہ برطانیہ ہندوستان کو اس کی آزادی عطا کر دے۔ پرل ہار بر بر جابائی حیلے کے بعد بورایس اے براہ راست طور پر جنگ میں ملوث ہوگیا ......صدر روز ویلٹ نے چال کے سامنے بار بار بیسوال اٹھایا اور شاید اگریز اب سوچنے گئے کہ امریک مطالبات کی تکیل کے لیے پچھ کرنا پڑے گا۔ جس وقت کریس مشن آیا ، فی بی کی ک اور سیز سروس ہے بار بار نشر کیا گیا کہ اب ہندوستان کوائی آزادی چینے اور جنگ کے اور بنگ کے مام کا ایک ذاتی بارے میں آزادانہ فیصلہ کرنے کا موقعہ ہاتھ آگیا ہے۔ صدر روز ویلٹ کا ایک ذاتی ناکندہ ہندوستان بھی آیا اور میرے لیے ان کا ایک خط لایا۔ اس خط میں مصدر نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کریس کی پیشکش کو قبول کرلے گا اور اتحاد یوں کی طرف سے دیگ میں شامل ہوجائے گا، بہر نوع ، کریس مشن ناکام رہا ........ اور صورت حال جوں کی توں بی رہی۔

اگست ۱۹۳۲ء میں جب ہم گرفار کیے گئے تھے، اس نے یو، ایس، اے میں ایک ناخوشکوار دعمل پیدا کیا تھا۔ اس وقت ہمیں ہے پیٹریس چلاتھا، گر بعد کومعلوم ہوا کہ لوگوں نے برطانوی اقدام کے تین شدید ناپندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ سینٹ (Senate) اور ہاؤس آف ر پرزین میوز ۔۔۔۔۔ (House of representatives) میں اس معاطے پر بحث ہوئی تھی اور پھی خت تقریریں کی گئی تھیں۔۔

ع آزادى يمند في من من المناسبة المناسب بورب میں جیسے جیسے جنگ کی صورت حال بہتر ہوتی گئی، امریکی ہندوستانی سیاس مئے کے ملے ازمرنو دباؤڑا نے لگے۔ ہوسکتا ہے میکی ایک سبب رہا ہوجس کی بنا پر مید فیصلہ کیا گھا کہ لارڈو یویل اور سیکریٹری آف اسٹیٹ برائے ہندوستان کے ما بين مُفتلُو كے نتيج ميں ، ايك كول ميز كانفرنس طلب كى جائے۔ يورب ميں جنگ عملا ابریل میں ختم ہو چکی تھی الیکن ایشیاء میں اس کے جلد خاتے کے آثار ناپید تھے جایان کے قبضے میں ابھی بھی وسیع علاقے تصادراس کی این سرز مین کو کی نے ملی طور پر ہاتھ بھی نہیں نگایا تھا۔ جنگ کے پور پی تھیٹر میں امریکی اسلوں کا پہلے سے زیادہ بوجھ استعال کرکے دیکھا جاچکا تھا ، مگراس کے بنتج میں تا حال جایانی فکست کا کوئی امکان نظر نبیں آتا تھا۔ یونا سُٹھ اسٹیس کے لیے بہر حال جایان کی منکست جرمنی کی منکست سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ امریکیوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہنددستان کی پوری حمایت حاصل ہو جائے تو جایان کو مختلست وینا بہت آسمان ہوجائے گا ......جایان (اس وفت ) بر ما، سنگا پوراور اعرو نیشیا پر قابض تھا۔ ان تمام علاقوں میں ،سب سے زیادہ مدد ہندوستان دے سکتا تھا۔ کو کہ ہٹلرکو بورپ میں کبلا جاچکا تھا ، مگر جایان کوجلد ہرانے کے لیے مندوستانی تعاون ضروری تعاب بیدایک خاص وجد تقی جس کی بنا پر مندوستانی حمایت کی فصولیا بی کے لیے امریکی دیاؤا تنامستفل تھا۔

ق آزادی بند هو هو ایران از او هو هو هو هو هو ایران از او هو هو هو ایران از او هو هو ایران از او هو

ائ جواب کوانھوں نے بیسوال کرتے ہوئے مستر دکردیا کہ اٹلائنک چارٹر کے ذریعہ ہندوستان کی آ زادی کی صانت نہیں دی گئی تھی۔ میں نے جھٹ بیہ جواب داغا کہ میں نے کہیں بھی اس چارٹر کولکھا ہوانہیں دیکھا اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا شے ہے اور کہاں ہے۔

میں نے کہا، بے شک بھی بات میرے ذہن میں تھی، آخری سوال جونا مہ نگار دن نے مجھے سے پوچھا، بیتھا کہ اگر و یویل کی پیشکش کا نگریس نے منظور کرلی تو کیا میں ( فرج میں ) ہندوستا نیول کی جبر ریم جبرتی کی حمایت کروں گا۔

میں نے جواب ویا کہ اگر ہندوستان کو اس کی آزادی کا یقین دفایا جائے ، نو دہ رضا مندانہ طور پر جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارا پہلا فرض تمام تر تو کی طاقت کو بروئے کارگا ناہوگا اور ہم جربہ بجرتی کی جمایت کریں گے۔

المراز الری بند المراز المراز

اس بیان نے ہندوستان میں بیام تاثر پیدا کیا کہ آخر کار ہندوستانی سیا کا مسئلہ
اب حل ہونے کے قریب ہے۔ لوگ بیمسوس کرنے گئے کہ اب ایک سبب موجود ہے
جس کی بنیاد پرکا تکریس پیش کش کو نامنظور بھی کرستی ہے۔ جھے ہرروز سینکڑوں کی تعداد
میں نیلی گرام اور خط لینے گئے جن میں مجھ پر بید باؤڈ الا جاتا تھا کہ کا تکریس کو پیش کش
قبول کر لینی چاہیے۔ میں نے جب ملک میں بیا حول دیکھا تو پریس کو ایک مختر بیان بھی ویا۔
دیا سیسس میں نے اس امرکی نشاندہی کی کہ کا تکریس نے ذھے داری ہے بھی پہلو تھی منیس کی ہے بلکہ ہیشہ اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اگر ہندوستان کو بیموقع فراہم کیا جاتا ہے کہ ایک کی بیاری تام ترکوشش کی ہوگی کہ اس کے ایک میں بیا طلان کیا کہ میں آزادی کا چینے کو قبول کر لیا جائے۔ میں نے قطعیت آمیز لفظوں میں بیا طلان کیا کہ میں آزادی کا ایوان تغیر کرنا جا ہتا ہوں۔ میرارو یہ تغیر کی تھانہ کہ تخریں۔

کے مطابق کوئی ہے بھی نمائندے منتخب کرنے کی بوری آزادی ہوگی۔

ال وقت میری صحت بہت خراب تھی۔ میراوزن چالیس پاؤنڈ سے زیادہ کم ہوگیا تھا اور میں مشکل سے پچھ کھا سکتا تھا۔ مجھ پرایک ہمہ گیرتنم کی عام نقابت بھی طاری تھی اور میں خود کو پوری طرح تھکا ہوا محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ میں وائسرائے سے کا نفرنس کو دو ہفتے کے لیے ملتوی کردینے کی درخواست کروں۔ اس طرح مجھے علاج اور صحت کو بحال کرنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ میں نے بہر حال اسے مناسب نہیں خیال کیا کہ ذاتی صحت کی بنیا دوں پرایک ایسی مہتم بالثان کا نفرنس کے النوا کی درخواست کروں۔

ر آزادی بند هر مرب پھیلا ہوا تھا۔ دورا فق تک بحیرہ عرب پھیلا ہوا تھا۔

گاندهی جی اپنی عام روش کے مطابق برلا ہاؤس میں تھہرے ہوئے تھے۔ میں نے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ وہیں رکھی تا کہ وہ آسانی سے اس میں حصہ لے سکیس۔ میں نے ورکنگ کمیٹی کواس دعوت تاہے کے بارے میں بتایا جو مجھے شملہ کانفرنس میں شرکت کے لیے موصول ہوا تھا۔ ورکنگ کمیٹی نے خط پخور کیا اور فیصلہ کیا کہ مجھے گول میز کانفرنس میں کانگریس کی نمائندگی کا اختیار دیا جانا چاہیے ........ یہ اطلاع وائسرائے کو بجوا دی گئ جفوں نے بہتی سے ہمارے سفر کا انظام کروایا۔ انھوں نے ایک ہوائی جہاز ہمارے لیے وقف کردیا، جس سے ہم انبالہ گئے۔ وہاں سے ہم شملہ پنچے ....... یہاں میں بیاضافہ کرتا چلوں کہ بہتی سے دوانہ ہونے سے پہلے، وائسرائے کی طرف سے مجھے اس خط کا جواب ملا جو میں نے کلئے سے روانہ ہونے سے پہلے، وائسرائے کی طرف سے مجھے اس خط کا جواب ملا جو میں نے کلئے سے روانہ کیا تھا۔ انھوں نے کانفرنس سے تبل مجھے سے مانے پر بخوشی اپنی رضا جو میں نے کلئے سے روانہ کیا تھا۔ انھوں نے کانفرنس سے تبل مجھ سے ملنے پر بخوشی اپنی رضا مندی کا اظہار کیا، لیکن خط و کتابت کے جاری کرنے کی بابت یہ کہا کہ چونکہ میں شملہ آئی مندی کا اظہار کیا، لیکن خط و کتابت کے جاری کرنے کی بابت یہ کہا کہ چونکہ میں شملہ آئی مندی کا اظہار کیا، لیکن خط و کتابت کے جاری کرنے کی بابت یہ کہا کہ چونکہ میں شملہ آئی مندی کا اظہار کیا، لیکن خط و کتابت کے جاری کرنے کی بابت یہ کہا کہ چونکہ میں شملہ آئی رہا تھا، اس لیے وہ اس مسئلے پر مجھ سے ذبائی گفتگو کرنا پہند کریں گے۔

اگلی میں بہتے میں نے وائسرائے سے ملاقات کی۔انھوں نے فوش اخلاقی کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور برطانوی حکومت کی طرف سے دہ جو تجویزی لائے تھے بختر طور پران کی وضاحت کی۔انھوں نے کہا کہ جنگ کی مدت تک کسی طرح کی دورس آ کئی تبدیلیاں نہیں کی جا کیں محروائسرائے کی مجلس منظر تمام دکمال ہندوستانی ہوگ اور دہ بیرسم قائم کرنے کی کوشش کریں سے کہ وائسرائے ہیشہ کوئسل (مجلس منظر سے کی کوشش کریں سے کہ وائسرائے ہیشہ کوئسل (مجلس منظر سے کے کہ وائسرائے ہیں کی کوئسل (مجلس منظر سے کی کوئسٹ کی کوئس

مثورے برغمل بیراہو۔انھوں نے جھے سے درخواست کی کہ حکومت پر بھروسہ رکھوں۔ان کی مخلصانہ آرز و میتھی کہ جنگ کے ختم ہوتے ہی ہندوستان کا مسئلہ کل ہو جانا جا ہے۔ انھوں نے بینشان دہی کی کہ جنگ اب اختنام پذیرتھی۔ چنانچے ہندوستان کے حق میں پہ اچھا ہوگا کہ پینکش کو قبول کر لے اور جنگ کو ایک فتح مندانہ خاتے تک لے جانے میں انگریزوں کے ساتھ تعاون کرے۔اس کے بعد انھوں نے مسلم لیگ کا ذکر کیا اور کہا کہ كالكريس اورمسلم ليك ميس مصالحت لا زمي طورير بهوجاني جايير میں نے ان سے صاف کہا کہ لیگ سے مفاہمت بہت مشکوک نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں لیگ کی باگ ڈور ہے،اس تاثر کے تابع دکھائی دیتے ہیں کہ اتھیں حکومت کی حمایت حاصل ہے،اوراس لیے وہ کوئی معقول شرط قبول نہیں کریں گے۔ وائسرائے نے زور دے کرکہا کہ حکومت کی طرف سے لیک کی حمایت کرنے کا کوئی سوال بی نہیں۔اگرمسلم لیک کے لیڈراس متم کا کوئی خیال رکھتے ہیں تو وہ سرے سے غلطی يربين انهول نے مجھے يقين دلايا كەحكومت غيرجانب دارتقى اورغيرجانب دارر ہےگی۔ پھر میں نے احم نکر جیل سے ان کے ساتھا پی خط و کتابت کا سوال اٹھایا اور بیامید ظاہر کی کہاس کی اشاعت پرانھیں کوئی اعتر اض نہیں ہوگا۔ وانسرائے نے کہا کہ اتھیں اعتراض نہیں ہوگا اگرواقعی میں اس کے لیے بہت مشاق ہوں ، لیکن انھیں ایبا لگتا ہے کہ فی الوقت اس کی اشاعت افسوسناک ہوگی۔ انھوں نے بینشاندہی کی کہ ابھی ہم اس کوشش کے تخت مل رہے ہیں کہ ہندوستانی مسئلہ أيك من جذب محساته حل كياجائ اوران كي خواجش بيه ب كداوك ماضي كي تلخيوں كو بهلادين -اگرايسےوفت ميں براني يادين تازه كى تئين تو فضابدل جائے كى اور دوى اور وفا فت کی جگہ ہے اعتباری اور غضے کا روبیہ لے لے گا۔ انھوں نے مجھ سے بیگز ارش بھی کی کہ میں اس خط و کتابت کی اشاعت پر اصرار نہ کروں اور کہا کہ میں نے اگر ان کا بیہ مشوره مان لیا تو وہ بہت ممنون ہوں ہے۔ مل نے محسول کیا کہ وائسرائے اسیے رویے میں مخلص ہیں اور حقیقتا نیر جیاہتے ہیں

Marfat.com

اکہ فضامیں تبدیلی آ جائے۔ میں نے انھیں بتایا کہ اس آرز ومندی میں میں بھی ان کے

الته مول كرجمين أيك نياما حول پيدا كرنا جابيدا ورا پنامسكله دوستى كايك في جذب

ری آزادی ہند میں میں ایس کوئی بات نہیں کروں گا جواس تبدیلی کے لیے معنر ہو کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ میں ایس کوئی بات نہیں کروں گا جواس تبدیلی کے لیے معنر ہو اوراس لیے مجھے ان کا مشورہ تنکیم ہے۔

وائسرائے نے دوباریہ بات دوہرائی کہ اس دو پر وہ میرے شکر گزار ہیں۔

اس کے بعد وائسرائے نے اپنی تجویز کی تفصیلات بیان کیس ........میرا پہلا

ریمل یہ تھا کہ اپنے مواد کے لحاظ ہے اس تجویز اور کرپس کی پیشکش میں کوئی فرق نہیں

تھا۔ البتہ حالات میں ایک مادی فرق ضرور تھا۔ کرپس کی پیش کش اس وقت سامنے آئی

جب اگریزوں کو ہندوستانی تعاون کی اشد ضرورت تھی۔ گرآج یورپ میں جنگ ختم ہو

چی ہے اور اسحادیوں نے ہٹلر پر فتح پالی ہے۔ اس کے باوصف برطانوی حکومت نے

ہندوستان میں ایک نی سیاسی فضا پیدا کرنے کے لیے اپنی پچھیلی پیش کش دوہرائی ہے۔

ہندوستان میں ایک نی سیاسی فضا پیدا کرنے کے لیے اپنی پچھیلی پیش کش دوہرائی ہے۔

میں نے دائی ایک نی سیاسی فضا پیدا کرنے کے لیے اپنی پچھیلی پیش کش دوہرائی ہے۔

میں نے دائی ایک نی سیاسی فضا پیدا کرنے کے لیے اپنی پچھیلی پیش کش دوہرائی ہے۔

میں نے وائسرائے کو بتایا کہ انڈین پیشل کا گریس نے جھے بیا افتیار سونیا ہے کہ
اس کی طرف سے جو چاہوں کروں ، لیکن اس کے باوجود ، کوئی قطعی جواب دینے سے
پہلے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہوں گا۔ای لیے میں نے شملہ میں ورکنگ کمیٹی
کی میٹنگ طلب کی تھی تا کہ تجویز پرغور کرلیا جائے۔اس طرح میں کا نفرنس کے سامنے
کا تحریس کا فیصلہ پیش کرسکوں گا۔ میں نے بہرحال لارڈویویل کو یقین ولایا کہ میری
کوشش ایک حل تلاش کرنے کی ہوگی نہ کہ دشواریاں پیدا کرنے گی۔

میرے سامنے وائسرائے نے تبویزیں بیان کیں تو بی ان کی صاف کوئی اور خلوص ہے متاثر ہوا۔ بیس نے بید یکھا کہ ان کا رویہ کی سیاست دان کانہیں بلکہ ایک سپائی کا ہے۔ وہ دوٹوک اور براہ راست انداز بیں با تیں کرتے ہے اور ادھر ادھر کی با تیں کرتے ہے اور ادھر ادھر کی با توں بیں الجھنے کی کی کوشش کے بغیر اصل کلتے پر آجاتے تھے۔ اچا تک جھے بیا حساس ہوا کہ ان کا رویہ سٹیل و کر پس کے رویہ سے بہت مختلف ہے۔ کر پس نے اپنی تجاویز کواس صدتک ایکی روشنی بیں دکھانے کی کوشش کی جس حد تک ممکن ہوسکتا تھا۔ انھوں کواس صدتک ایجی روشنی بیں دکھانے کی کوشش کی جس حد تک ممکن ہوسکتا تھا۔ انھوں نے اپنے مضبوط نکات کو بوحاج ما کر چیش کیا اور وشوار یوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ لار ڈویو مل نے کی رنگ آ میزی کی کوشش نہیں کی اور بلاشبدوہ جھے مرعوب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ انھوں نے بہت برجتہ انداز بیں بیکہا کہ جنگ ابھی جاری کوشش نہیں کر رہے ہے۔ انھوں نے بہت برجتہ انداز بیں بیکہا کہ جنگ ابھی جاری کی سے اور جاپان ایک طاقت ور حریف ہے۔ اس طرح کی صورت حال بیں برطانوی

از ازی ہند انگار انگار

الاسری سے ہرکوسردار ہرنام سکھے مکان پر جہاں گاندھی جی تھہرے ہوئے تھے،
ورکنگ کیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ میں نے وائسرائے سے اپنے انٹرویو کی مختصرروداد پیش کی اوراس رائے کا ظہار کیا کہ ہر چندان کی پیشکش کریس کی پیشکش سے مختلف نہیں تھی ،لین ہمیں اسے منظور کر لینا چاہیے۔ اپنے موقف کی تا تیر میں ، میں نے بدلے ہوئے حالات کی طرف انثارہ کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بورپ میں جنگ اب ختم ہورہی تھی اور جا پان بھی اب زیادہ وقوں تک تعربیں سکے گا۔ ایک بار جنگ ختم ہوجائے تو پھر انگریزوں کے پاس ہمارے لیے تعاون کی خلاش کا کوئی خاص سبب نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے یہ بات ہمارے لیے تعاون کی خلاش کا کوئی خاص سبب نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں تھی کہ ویویل کی پیش کش کومسٹر دکر دیا جائے۔ ہمیں اس کانفرنس میں اس مناسب نہیں تھی کہ ویویل کی پیش کش کومسٹر دکر دیا جائے۔ ہمیں اس کانفرنس میں اس خیال کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ اگر شرطیں ہمارے لیے مناسب ہو میں تو ہم اخیں خیال کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ اگر شرطیں ہمارے لیے مناسب ہو میں تو ہم اخیں خیال کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ اگر شرطیں ہمارے لیے مناسب ہو میں تو ہم اخیں قبول کرلیں ہے۔

جَا أَزادى بِهُو الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّ ایک طویل بحث ہوئی ،لیکن اخیر میں ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کانفرنس میں ہمیں مندرجہ ذیل نکات برز وردینا جاہیے:

(۱) وائسرائے ہے مجلس منتظمہ کے تعلق کے سلسلے میں ہمارے یاس ایک واضح بیان ہونا جاہے۔ اگر مجلس منتظمہ (کونسل) کسی متفقہ فیصلے تک پہنچتی ہے تو کیا اس کا فیصلہ وائسرائے کو بھی تتلیم کرنا پڑے گایا وائسرائے کو ایسے معاملات میں فیصلے کو کا لعدم قر اردینے کا اختیار ہوگا.......؟

(۲) فوج کی حیثیت کا بھی تعین ہوجانا جا ہے۔اس دفت فوج اورعوام کے درمیان ایک دیوار پھنجی ہوئی تھی۔اسے بدلنا جا ہےتا کہ ہندوستانی لیڈروں کوفوج سے رابطہ قائم کرنے کا موقع مل سکے۔

(۳) برطانوی حکومت نے ہندوستانی رائے عامہ سے مشور سے کے بغیر ہندوستان
کو جنگ میں دھکیل دیا تھا۔ کا گریس نے اس پوزیشن کو قبول کرنے سے انکار
کردیا تھا۔ اگر کوئی مفاہمت ہوگئ تھی اور آیک نی مجلس منتظمہ کی تفکیل کردی گئی
مقی تو اسے اس کاحق ہونا چاہیے کہ جنگ میں ہندوستان کی شرکت کے سوال
کووہ ہندوستانی لیے جسلیٹ و اسمیل کے سپردکردے۔ چاپان کے خلاف
جنگ میں ہندوستان تھن برطانوی فیلے کے بیتے میں شریک نہیں ہوگا، بلکہ
اسے تی نمائندوں کی رائے سے ہوگا۔

گاندهی جی جو پوری میٹنگ کے دوران موجود رہے ، اس نیسلے میں شریک تھے ،
اس موقع پر انھوں نے بیسوال نہیں اٹھایا کہ جنگ میں شرکت کا مطلب بہ ہے کہ
کامحریس عدم تشدد سے دست بردار ہور ہی ہے۔ دوسر کافظوں میں ایک لیے کے لیے
بھی انھوں نے تشدد یا عدم تشدد کا سوال نہیں اٹھایا۔ ورکنگ کمیٹی کے وہ ادا کین جوای
مسئلے پر پہلے مستعفی ہو بھی تھے، وہ بھی استے ہی خاموش رہے۔

و آزادی بند و محمد محمد محمد المعالی آزاد کی بند و محمد محمد البانگار آزاد کی بند و محمد محمد محمد البانگار آزاد ہماری گفتگو کے بارے میں زبردست قیاس آرائیاں کی جائیں گی تاوقعے کہر کاری طور پر اخباروں کو پھے بتا دیا جائے۔اس لیے بہتر ہوگا کہ ایک برلیں ربورث جاری کردی جائے لیکن وہ الیمی ہونی جاہیے جس پر بارٹیال متفق ہو تکیں۔انھوں نے کہا کہ ہرنشست کے بعد ایک سرکاری بیان تیار کیا جائے گا اور جاری کیے جانے سے پہلے کانفرنس اس کی تقدیق كرے كى ..... چنانچەاى شام مجھے ايك ڈرافٹ مسودة موسول ہوا۔ ايك دومنى ترميوں كے ساتھ مل نے اسے والي بھيج ديا۔ بريس كوديے جانے سے يہلے بيان ميں بي ترميمات شامل كرنى تني \_اى طريق كارير يورى كانفرنس كے دوران عمل كياجا تارہا-كانفرنس شروع بونے كے بعد جلدى ، كائكريس اور مسلم ليك كے اختلا فات كل كر سامنے آھئے۔ووسرےون تک، چندخاص اصولوں مثلًا اقلیتوں کی نمائندگی ،جنگی تیاری کی بورے دل سے جمایت اور گورنمنٹ آف انٹریا ایک کے تحت نوٹشکیل مجلس منتظمہ کو برقرار ر کھنے برکانفرنس کا تفاق تھا۔ مرجلس منتظمہ کی تشکیل کے مسئلے براختلافات بھی اٹھ کھڑے ہوئے .....مشرجتاح کامطالبہ بیتھا کہ کانگریس تمام ہندوارا کین کونا مزد کرسکتی تھی لیکن مسلمان اراکین کی نامزدگی مسلم لیک کی طرف سے ہونی جا ہے۔ میں نے بینشاندہی کی کہ كانكريس اس فتم كے مطالبے كو بھی تنايم ہيں كرسكتی۔ اس نے تمام سیای مشکوں کے سلسلے میں ایک قومی نقط رُنظر کاروتیہ اختیار کیا تھا ، اور سیای مسئلوں پر ہندومسلمان کی تقسیم قبول نہیں كى تقى \_ يى مى مى حالت مى صرف ايك مندو تنظيم مون كوتيار تبين تقى - اس كي ميس ف اصرارکیا کہ کا تحریس کوائی پیند کے کسی بھی ہندوستانی کونا مزدکرنے کی آزادی ہونی جاہیے، اس حقیقت سے بے نیاز ہوکر کہ وہ ہندو تھا یا مسلمان یا عیسائی یا یاری یاسکھ ، کامکریس یا تو مندوستانی قومیت کی بنیاد برشر یک موگی یا پھر سرے سے شریک ای میں موگی جہاں تک مسلم لیک کاتعلق تھا، یہ فیملہ خودا سے کرنا تھا کہ اس کے نمائندے کون ہول۔ ٢٧رجون كى ميح كوكانفرنس يمر سے يجا ہوئى ،ليكن دن كے كھانے سے يہلے ہى برخاست ہوئی، تا کہ مندوین آپس میں بات چیت کرسکیں۔مسٹر جناح سنے بیخواہش ظاہر کی تھی کدوہ کا تحریس سے ایک غیرری گفتگو کریں گے۔ میں نے اس مقدر کے لیے ین ت کووع بلمد بنت کو نامزد کیا جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ مسر جناح سے

ازادی بند ای موزوں ترین شخص ہوں گے۔ان کی گفتگو کی دوزتک جلتی رہی ،گر اورانکا مآزاد کی مرزوں تک جلتی رہی ،گر اخریس لا حاصل ثابت ہوئی۔خضرحیات خال ، جوسر براہ بنجاب کی حیثیت سے کانفرنس میں شریک سے۔اس مرت کے دوران کی مرتبہ جھے سے ملے۔ مجھے بیدد کھے کرخوشی ہوئی کہ تمام سوالات پرانھوں نے ایک انتہائی معقول روتیہ اپنایا تھا ،اور جیسے جیسے مسئل اٹھتے گئے ، انتھیں حل کرنے میں وہ بہت معادن اور مددگار ثابت ہوئے۔

مندوستان کی سیاس تاریخ میں شملہ کانفرنس ایک حدفاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بہلا موقع تفاجب مدا کرات ، ہندوستان اور برطانیہ کے مابین بنیادی سیاسی مسئلےکو لے کرنہیں بلکہ مختلف مندوستانی گروہوں کونشیم کرنے والے فرقد واراندمسئلے کی بنیاد پرنا کام ہوئے۔اس تبديلي كو بجھنے كے ليمسلم ليك كى تاریخ پر بیچھے مؤكر نظر ڈالنا ضرورى ہے۔ سیاس مسلول كى جانب مسلم لیک کے رویے میں تین مرحلوں کی نشاندہی صاف طور پر کی جاسکتی ہے۔ مسلم لیک کا قیام ۲-19ء میں ، کرس کے دوران مسلم ایج کیشنل کا نفرنس کے اجلاس کے بعد وصا کہ کے مقام بڑل میں آیا تھا۔اس کا آغاز بنواب مشاق حسین کی کوششوں کے تقیل ہوا۔اس اجلاس میں، میں موجود تھا اور لیگ کے قیام کے لیے جودو وجہیں پیش کی گئی عیں ، مجھے یاد ہیں۔ بیکہا گیا کہ لیگ کے مقاصد میں سے ایک ریہ ہوگا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کے ایک احساس کوتفویت اورترتی دی جائے .....دوسرا مقصدتان برطانیہ کے تحت ملازمتوں کے سلسلے میں ہندووں اور دوسرے فرقوں کے بالمقابل مسلمانوں کے حقوق کو فروغ دیا جائے اور اس طرح مسلم مفادات اور حقوق کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ لیگ کے لیڈران ، فطری طور پر ، کانگریس کے ذرایجہ اٹھائے جانے والے سیاس آزادی کے مطالبے کے خالف تھے۔ان کا خیال تھا كه الرمسلمان اليه كسي مطالب مين شامل ہو محين تعليم اور ملازمتوں ميں ، انكريز ان ك خصوصی مراعات کے دعووں کی حمایت نہیں کریں گے۔ دراصل وہ کا تحریس کو باغیوں کی ایک بے وفاتظیم کا نام دیتے تھے اور کو کھلے یا سرفیروز شاہ مہتہ جیسے اعتدال بہندسیاس لیڈرول کو بھی انتہا بیند خیال کرتے تھے۔اس مرحلہ میں برطانوی حکومت نے مسلم لیک کو كالكرليل كےمطالبات كو ہے اثر بنانے كے ايك ذريعے كے طور پر استعال كيا۔

یہ وضاحت میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ اس برسوال پر کانگریں نے ایک قو می کردار کو موقف اختیار کیا تھا جب کہ مسلم لیگ بیہ مطالبہ کرتی تھی کہ کانگریس اپ قو می کردار کو ترک کردے اور ایک فرقہ پرست نظیم کے طور پر کام کرے۔ مسٹر جناح نے یہ بجیب و غریب دعوی کیا کہ کانگریس جمل منتظمہ کے صرف ہندوارا کین کو نامزد کر سے بسلط میں احکام نے کانفرنس کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کانگریس کے نامزد کر ہے ، اس سلط میں احکام جاری کرنے کائی مسٹر جناح یا مسلم لیگ کو کوئٹر پہنچتا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔ اگر کانگریس سلمانوں ، فارسیوں ، سکھوں یا عیسائیوں کے نام چیش کرتی ہے تو اس سے ہندو نمائندوں کی تعداد فعیت آمیز لفظوں میں بتا کیں کہ کیا مسلم لیگ کے موقف کو معقول قر اردیا جا سکتا ہے۔

قطعیت آمیز لفظوں میں بتا کیں کہ کیا مسلم لیگ کے موقف کو معقول قر اردیا جا سکتا ہے۔

قطعیت آمیز لفظوں میں بتا کیں کہ کیا مسلم لیگ کے موقف کو معقول قر اردیا جا سکتا ہے۔

قط کی ، مگر اس سے مسلم کیگ کے موقف کو وہ معقول تسلیم نہیں کر سے ہے۔ ای کے ساتھ ساتھ انھوں نے بیا اس سے یہ مطلب نظا کہ سلم لیگ کے موقف کو وہ معقول تسلیم نہیں کر سے ۔ ای کے ساتھ ساتھ انھوں خابین ہو جانا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کا فیصلہ کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین ہو جانا چابید بھی کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کا فیصلہ کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین ہو جانا جا سے بیری بی بانے فیصلہ تھوے دیں۔

جی بیا در فیو کیا بیا فیصلہ تھوے دیں۔

مجلس منظمہ کی تھائی کے بارے میں میا ختلافات ، سیای مسلے پر مفاہمت کی منزل مکلے ہوئے ہائے کے بعد کھل کر سامنے آئے۔ جب عام خاکہ منظور کرلیا گیا تو یار ٹیوں کی جانب سے اپنے نمائندوں کے نام تجویز کرنے کا وقت آیا۔ ظاہر ہے کہ کا تحریس کی فہرست میں پہلانام کا گریس صدر کا تھا۔ ہم نے جواہر لال اور سردار فیل کے نام بھی شامل کرلیے۔ دوسرے دونا موں کی بابت ہم میں ، اس سے پہلے کہ ہم پچھ طے کر پاتے ، شامل کرلیے۔ دوسرے دونا موں کی بابت ہم میں ، اس سے پہلے کہ ہم پچھ طے کر پاتے ، خاصی بحثیر آیدوائی کی دینا ضروری ہے کہ میں نے اقلیم وں کے ان نمائندوں کی شمولیت مختصر آیدوائی کردینا ضروری ہے کہ میں نے اقلیموں کے ان نمائندوں کی شمولیت مختصر آیدوائی کردینا ضروری ہے کہ میں نے اقلیموں کے ان نمائندوں کی شمولیت

يرزور كيول ديا\_اكست١٩٢٢ء ميل جب بهم گرفتار كيے محتے،اس وقت برطانوي حكومت نے بعض اقلیوں کو کا تکریس کے خلاف اکسانے کی بھر پورکوشش کی تھی۔ ان میں سے ا یک اقلیت پارسیوں کی تھی۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا فرقہ ہے لیکن اپنی تعلیم ، دولت اور لیافت کی دجہ سے قومی زندگی میں اس نے ایک اہم مقام حاصل کر رکھا ہے.....میرا خیال تھا کہ جب نریمان کونظرا نداز کر کے بی ، جی کھیر کو جمبی کا وزیرِ اعلیٰ منتخب کیا گیا تھا ، اس وفت اس فرقے کے ایک فرد کے ساتھ ناانصافی برتی گئی تھی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ میں پہلے کرچکا ہوں ..... 19 میں کا تکریس کے ایک فیصلے سے بھی یاری متاثر ہوئے تھے۔شراب پر جب تمام کا تمریک صوبوں میں یابندی عائد کی تفی تواس قانون كااثر دوسر مے فرقوں كى بەنسىت يارى تاجروں يرزيادہ پراتھا۔شراب كى تجارت بران كاتقريبا اجاره تفااورشراب بندى كى وجهسان كاكروژوں رويے كا كاروبار تفي ہوگیا تھا۔ مران واقعات سے بہطور ایک فرقے کے باری متاثر تہیں ہوئے کیوں کہ انھوں نے انگریزوں کے ہاتھ میں کھلونا بننے سے انکار کر دیا ......ایک بیان میں ، جس پراس فرقے کے تقریباً تمام اہم اور معتبر لیڈروں نے دستخط کیے، صاف لفظوں میں بیراعلان کیا گیا کہ دوسرے معاملات میں اینے اختلافات کے باوجود ، ہندوستان کی آ زادی کے مسئلے پروہ کا تحریس کے ساتھ تنے اور ساتھ رہیں گے۔

رہ آزادی بند کو گور کا موقع ملاہے، ہمیں اپنی فہرست میں ایک پاری شامل کرنا ہی پند کے لوگوں کو نامزد کرنے کا موقع ملاہے، ہمیں اپنی فہرست میں ایک پاری شامل کرنا ہی چاہیے۔ دوروز کی بحث کے بعد، بالآخر میری بات مان کی گئی۔

میں نے کا گریس کی فہرست میں ایک ہندوستانی عیسائی کی شمولیت پر بھی زور دیا۔

میں نے کا گریس کی فہرست میں ایک ہندوستانی عیسائی کی شمولیت پر بھی زور دیا۔

میں نے کا تاریس کی فہرست میں ایک ہندوستان میسان کی ہوجیت پر می رورویو۔
میں سمجھتا تھا کہ اس فرقے کا کوئی نمائندہ کسی اور ذریعے سے نہیں آ سکتا تھا مجلس منتظمہ
میں سمجھتا تھا کہ اس فرقہ کی نمائندگی تو ہر حال میں ہوجائے گی ، نیکن جب تک
کا تکریس کی طرف سے صانت نہ دی جائے ، حکومت میں کسی سکھ کو جگہ نہیں مل سکے گا۔
مجھے یہ بھی یا د تھا کہ ہندوستانی عیسائی فرقہ ہمیشہ کا تگریس کے ساتھ رہا ہے اور ہمارے

تمام ساس مسكول ميں اس نے ايك قومى روتيدا ختيار كيا ہے۔

تیجہ یہ واکہ کائریس کی پیش کردہ فہرست میں صرف دوہندونام شامل تھے۔اس سے

ہیٹابت ہوگیا کہ اگر اس تم کے کسی ثبوت کی ضرورت تھی ، کہ کائگریس ایک ہندو تظیم نہیں

ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندو، جو ہندوستان کی سب سے بڑی اکثریت تھے،اس تجویز پر
مخرض ہوسکتے تھے،لیکن ان کی تعریف میں یہ بات جاتی ہے کہ ہندوستان کی ہندوا کشریت
مضوطی کے ساتھ کا گریس کے بیچھے کھڑی رہی اور اس وقت بھی جب اس نے دیکھا کہ
کائگریس کی پانچ افراد پر شمنل فہرست میں سے تین مسلمانوں،عیسائیوں اور پارسیوں کے
مائندے ہیں اس کے دویے میں کوئی فرق نہیں آیا.....،ہندومہا سجانے کا گھریس کے
مائندے ہیں اس کے دویے میں کوئی فرق نہیں آیا....،ہندومہا سجانے کا گھریس کے
موئی۔ یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ،گرسب کو پہند ہے کہ وہ کس بری طرح تاکام
ہوئی۔ یہ سیست کی کسی انو کسی شم ظریفی ہے کہ مہا سجانی کی طرح مسلم لیگ نے جھی اس کی
خالفت کی تھی کہ کا گریس اپنی فہرست میں کوئی مسلمان نام شامل کرے۔

دس برس بعد ، ان واقعات کی طرف مُورکر دیکھتے ہوئے میں آج مجمی ہے ہوئے کر جہران رہ جاتا ہوں کہ مسلم لیگ کے رویے کی وجہ سے کتنی عجیب صورت حال بیدا ہوگئی سے سے رہ و فہرست جوخود لارڈ و یویل نے تیار کی تھی۔ اس میں کا تکریس اور مسلم لیگ کے پانچ پانچ ناموں کے علاوہ ، مزید چارنام شامل تھے۔ ان میں سے ایک سکھوں کا نمائندہ تھا۔ دوشیڈ ولڈ کاسٹ کے اور چوتھا نام خضر حیات خاں کا تھا جواس وقت بہنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جناح نے اس جویز پر کہل منظمہ میں دوا سے مسلمان بھی ہوں جن کی نامزدگی امردگی

وَ از ادران عَدْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِي ا خود جناح کی طرف سے نہ کی تھی ہو، بہت شدیدرد عمل کا اظہار کیا۔خصر حیات خال مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو میں نے انھیں یقین دلایا کہ کانگریس ان کی شمولیت پر اعتراض نہیں کرے کی ..... میں نے یہی بات لارڈویویل کے سامنے بھی دوہرائی۔اس لیے اگر کانغرنس جناح کی مخالفت کے سبب سے ناکام نہ ہوئی ہوتی ، تو بیجہ بیہ ہوتا کہ سلمان جن کی آبادی کا تناسب ہندوستان میں صرف پجیس فی صدیے قریب ہے، چودہ اراکین كى كوسل (مجلس منظمه) ميں ان كے سات نمائندے ہوتے ...... بيكا كريس كى سخادت كاثبوت ہے اور اس سے مسلم ليك كى حماقت پر بہت تيز روشي پر تی ہے۔ ليك كو مسلم مفادات كاسر يرست سمجها جاتا تها، تا بم بياس كى مخالفت كابى متيجه تها كه غيرمنقسم ہندوستان کی حکومت میں، ہندوستان کے مسلمان ایک معقول حقیہ پانے سے محروم رہے۔ كانفرنس ختم ہونے كے بعد ميں نے يريس سے خطاب كيا اور كانفرنس ميں كامحريس كى شمولىت كراستے ميں جود شواريال تھيں ،ان كى وضاحت كى۔ ہمار يے سامنے تجويزيں ا جا تك ييش كى محى تقيل .....هارجون كو جھے اور مير بے ساتھيوں كور ہا كيا كيا تھا، اور مميں اس منصوب يرفى الفوركوئى فيصله كرنا تھا تكة ہم ايك نئى دنيا ميں پھينك ديے مختے تھے اور مشكلات كے باوجود وركنگ مميٹی نے كانفرنس میں شركت كا فيصله كيا تھا۔ ہميں بياحياس تتفاكه بين الاقوامي ميدان ميس وسيع تبديليال رونما هو چكى بين اور بلاشبهان تبديليول كااژ مندوستان كيمسك يريزر ما تفا-ان تبديليون كانا كزير متيجه بيفقا كه مندوستان كي آزادي اور دوسركايشيائي ممالك كي وزادى كي والكوسب سي مايال جكدى جائد مل نے پریس کو بتایا کہ وائسرائے ہے اپنی مفتکو کے دوران ، میں نے کامکریس كے قومى كردار برزورد يا تقاريس نے وائسرائے بريدى واضح كرديا تقا كەموجود وتفطل كو دور كرنے كے ليے ، كامكريس وركنگ كميٹي ہرمعقول طريقے سے اپنا تعاون دينا جا ہتي محی۔ چنانچہ خراب حالات کے باوجود ، کانفرنس میں شرکت کے لیے کانکریس شملہ آئی محى بيكن وركتك عمينى خواه بجويمى فيعلدكريءاس كى نفديق وتويش آل اعربا كالكريس ممينى كى طرف سے بھى مطلوب ہوگى۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملکول کے بارے میں اسینے مشاہدات کی وضاحت کرتے

ہوئے میں نے رہیمی کہا کہ اگر شملہ کا نفرنس کا میاب ہوجاتی تو جایان کے خلاف جنگ، جایان کے خلاف صرف برطانیہ کی جنگ بن کر ندرہ جاتی ، بلکہ جایان کے خلاف ہندوستان کی جنگ بھی بن جاتی ....... جہاں تک جنوب مشرقی ایشیاء کے ملکوں کوآ زاد کرانے کا سوال ہے اس سلسلے میں دورا ئیں نہیں ہوسکتی تھیں۔ ہندوستان کی نئ حکومت کا میرفرض ہوگا کہ جایان کے خلاف جنگ اس وقت تک جاری رکھے جب تک کہ بیتمام ملك آزاد نه ہوجائیں۔ بہرنوع ،نئی ہندوستانی حکومت اس تجویز میں حصہ دارنہیں بن سكتى تكى كەرىيىما لك چھرسے اپنے سابق يور پين حكمرا نوں كے حوالے كر ديے جائيں۔ ہم جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں میں صورت حال کو بدستور قائم رکھنے کے لیے نہ تو اپنا ایک بھی ہندوستانی فوجی جانے دیں گے، نہ ہی اس مقصد پر اپناایک پیسہ خرج ہونے دیں گے۔ میں نے پریس کو میجھی بتایا کہ ہندوستانی ہاتھوں میں اقتدار کی منتقلی کے بنیادی مسکے پر جب متفقہ فیصلہ ہو گیا تو کانفرنس نے نئی مجلس منتظمہ ( کوسل ) کی تشکیل اور تعداد ارا کین پرغور کرنا شروع کیا۔ پھر کانفرنس ملتوی کر دی گئی تھی تا کہ سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے فریقین میں بھی اور غیررسی سطح پر بھی بچھ گفتگو ہو سکے۔ میں نے اس وفت جو بیان جاری کیا تھا،اب اس کا ایک اقتباس یہاں پیش کرتا چلوں:

گفتگوکی نتیج تک نہیں بی کئی سکی۔ اس غیرری بات چیت کے دوران مسئر جناح کا موقف بیتھا کہ مسلمانوں کی طرف سے نی مجلس منظمہ میں مسلم لیگ کومسلم اراکین نا مزد کرنے چاہئیں۔ کا گریس کا خیال تھا کہ اس طرح کا موقف اس کے بنیادی قوی کردار ہے ہم آ ہنگ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ جہال تک ہماراتعلق ہے (ہمارے لیے ) یم کھن نشتوں کا سوال نہیں ہے بلکہ (بیسوال) ہمارے اساسی اصولوں پراٹر انداز ہوتا کا سوال نہیں ہے بلکہ (بیسوال) ہمارے اساسی اصولوں پراٹر انداز ہوتا ہے۔ ہم بعیدترین امکانی حد تک مسلم لیگ سے مفاہمت کے لیے تیار ہے، کیکن مسٹر جناح نے ایک غیر مصافحی رویدا ختیار کرلیا۔

ایکن مسٹر جناح نے ایک غیر مصافحی رویدا ختیار کرلیا۔

ایکن مسٹر جناح نے ایک غیر مصافحی رویدا ختیار کرلیا۔

ایکن مسٹر جناح نے ایک غیر مصافحی رویدا ختیار کرلیا۔

ایکن مسٹر جناح نے ایک غیر مصافحی رویدا ختیار کرلیا۔

ایکن مسٹر جناح نے ایک غیر مصافحی رویدا ختیار کی فہرسیں داخل

صلاح مشورہ کرنے کے بعد مجلس منتظمہ (کے اراکین) کا انتخاب کرنا تھا۔ ۱۳ ارجولائی کو ہزا یکسی لینسی سے میری جوگفتگو ہوئی ، اس میں انھوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جہاں تک مسلم نشتوں کا تعلق ہے ، انھوں نے ایک فہرست تیار کرنے کی سعی کی تھی اور اسے مسٹر جناح سے منظور کروانا چاہتے تھے۔ وائسرائے نے مزید کہا کہ انھوں نے بس بھر پورکوشش کی ، لیکن مسٹر جناح کو قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں جن کا اصرار تھا کہ تمام مسلم اراکین کی نامزدگ لیگ ورکنگ کینٹی کی جانب سے ہوئی چاہیے۔ وائسرائے یہ مانے لیگ ورکنگ کینٹی کی جانب سے ہوئی چاہیے۔ وائسرائے یہ مانے برراضی نہیں تھے اور ان کا خیال تھا کہ فی الوقت اس تجویز کے ساتھ کوئی قدم اٹھانا مفید طلب نہ ہوگا۔ ہیں

موجودہ صورت عال سے دو نکات اجمرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ کانفرنس کی الا کی کی ذے داری مسلم لیگ کے رویے پر عائد ہوتی ہے۔ دو مرا اکت جوسلم لیگ کے انکار سے برآ مد ہوتا ہے یہ ہے کہ اب لارڈ و لویل کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے جانا چا ہے یا نہیں۔ ہزا یکسی لینسی نے طے کیا ہے کہ مردست کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اس سلسلے ہیں ہیں نے کانفرنس ہیں جو پچھ کہا تھا، اسے قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اس سلسلے ہیں ہیں نے کانفرنس ہیں جو پچھ کہا تھا، اسے مسئلے کی ذے داری سے برطانوی حکومت اپنے آپ کو یہاں کے فرقد دارانہ مسئلے کی ذے داری سے اتعلق نہیں کر کئی چا ہے آ نے یا کل، اسے انساف اور دیا ان کی بنیاد پر ایک مضبوط موقف اپنانا پڑے گا۔ اس کے موااور کوئی دوراراست نہیں ہے۔ دو لوگ جو آ می برد صفے پر آ مادہ ہیں، انھیں آ می بردھنے کی اجازت ہوئی جو نے ہوئی چا ہے اور کی جو زدیے جانا چا ہے۔ لیشن میں جو فرد دیا جانا چا ہے۔ لیشن میں مرتی کے راستے پر بھی بھی نہیں لے جا نمیں میں دو کی قدم اٹھانے قدم نہیں رتی کے داستے پر بھی بھی نہیں لے جا نمیں میں دو کی قدم اٹھانے قدم نہیں مرتی کے داستے پر بھی بھی نہیں لے جا نمیں میں دو کی قدم اٹھانے میں بہلے نہیں سوچنا چا ہے ، لیکن ایک بار فیصلہ ہوجائے تو پھر پچھا ہے۔ خو بی قدم نہیں سوچنا چا ہے ، لیکن ایک بار فیصلہ ہوجائے تو پھر پچھا ہے۔ خو بی قدم نہیں سوچنا چا ہے ، لیکن ایک بار فیصلہ ہوجائے تو پھر پچھا ہیں۔ خو بی قدم نہیں سوچنا چا ہے ، لیکن ایک بار فیصلہ ہوجائے تو پھر پچھا ہے۔ خو بی قدم اٹھانے سے پہلے نہیں سوچنا چا ہے ، لیکن ایک بار فیصلہ ہوجائے تو پھر پچھا ہے۔ خو بی قدم اٹھانے کو پہلے نہیں سوچنا چا ہے ، لیکن ایک بار فیصلہ ہوجائے تو پھر پچھا ہے۔ خو بی فیصلہ خو بی دو بی میں سوچنا چا ہے ، لیکن ایک بار فیصلہ ہوجائے تو پھر پھھا ہو بی دو بیا ہو ہیں۔

ہم وہاں تک گئے جہاں تک جاسکتے تھے تا کہ سٹر جناح کی خواہ شوں کا کھا ظاکیا جاسکے الیکن ان کا یہ دعوی ہم سلم نہیں کر سکتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ اور مختار منظیم مسلم لیگ ہے۔ ان صوبوں میں ، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے ، کوئی لیگ وزارت نہیں تھی ۔ صوبہ سرحد میں کا نگریس کی وزارت تھی ۔ پنجاب میں یوشسٹ وزارت تھی ۔ سندھ میں سرغلام حسین کا دارومدار کا نگریس کے تعاون پر تھا اور آسام میں بھی ہی بوزیشن تھی چنا نجہ یہ دعوی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلم لیگ تمام مسلمانوں کی نمائندہ ہے۔ واقعہ بیت بواحلقہ ایسا تھا کہ مسلم لیگ تمام مسلمانوں کی نمائندہ ہے۔ واقعہ بیہ کہ مسلمانوں کا ایک بہت برواحلقہ ایسا تھا جے لیگ سے بچھ بھی لیمادی تانہیں تھا۔

ال باب کوختم کرنے سے پہلے میں ہندوستان چھوڑ دو تح یک کے نتائج میں سے
ایک کی جانب اشارہ کرنا جا ہوں گا۔ای دور میں ہندوستائی منظرنا ہے پر پھی شخصیتیں
نمودار ہو ہیں۔انھیں نئ صورت حال کے مطالبات نے ابھارا تھا۔انہی میں سز آصف
علی تھیں۔ میں پہلے بی بید کر کر چکا ہوں کہ 9 راگست ۱۹۳۲ء کی جبح کو بمبئی کے پلیٹ فارم
پر انھوں نے بچھ سے کہا تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھیں گی۔ ہماری گرفتاری کے
پر انھوں نے بچھ سے کہا تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھیں گی۔ ہماری گرفتاری کے
بعد انھوں نے بچو سے ملک کا دورہ کیا اور برطانوی جنگی تیاری کے خلاف مزاحمت کے
بعد انھوں کو منظم کرتی رہیں۔ وہ تشدد اور عدم تشدد کے امتیازات کی بابت پر بیٹان نہیں
سے لوگوں کومنظم کرتی رہیں۔ وہ تشدد اور عدم تشدد کے امتیازات کی بابت پر بیٹان نہیں
سے سے لوگوں کومنظم کرتی رہیں۔ وہ تشدد اور عدم تشدد کے امتیازات کی بابت پر بیٹان نہیں

جب مجھے ۱۹۳۵ء میں رہا کیا گیا ، وہ جھب کر مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں۔
میں نے لارڈ ویویل سے ان کے بارے میں بات کی تو انھوں نے کہا وہ ان کی گزشتہ سرگرمیوں کی بنیاد پر انھیں گرفتار نہیں کریں گے۔ لیکن آئندہ کیا ہوگا ؟ .....میں نے لارڈ ویویل سے کہا کہ سیا ک صورت حال بدل چکی ہے اور اب اس کا امکان بہت کم باقی رہ گیا تھا کہ وہ اپنی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھیں گی۔ جب مجھے اطمینان ہوگیا کہ انھیں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو میں نے ان سے کہ دیا کہ اب رو پوشی سے نکل آئیں ......

## <u>10</u>

# عام انتخابات

شملہ کا نفرنس کے بعد ڈاکٹروں نے جھے تن کے ساتھ تاکیدی کہ تبدیلی آب وہوا کے لیے شمیر چلا جاؤں۔ میری صحت ابھی تک کر در تنی اور بردی مشکل سے میں صدر کا نگریس کے عام فرائض تک اداکر پاتا تھا۔ جواہر لال کو بھی (آب وہوا) کی تبدیلی کی ضرورت تنی اورانھوں نے بھی کشیر جانے کا فیصلہ کرلیا۔ جولائی اوراگست کے مہینے میں نے گھرگ میں گزارے۔ میں وہیں پر تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ برطانوی عام انتخابات میں لیبر پارٹی کو غیر معمولی کا میابی ملی ہے۔ فور آبی میں نے ایملی اور کر پس کے نام مبارک باد کا خط بھیجا۔ میں نے بیامید ظاہر کی کہ اب لیبر پارٹی افتد ار میں آبی ہے، وہ مبارک باد کا خط بھیجا۔ میں نے بیامید ظاہر کی کہ اب لیبر پارٹی افتد ار میں آبی ہے، وہ اب اس حزب خالف کی حیثیت حاصل تھی۔ اپنے جواب میں ایملی نے کہا کہ بندوستانی مسئلے کے ایک مناسب حل تک چہنچنے کے لیے لیبر پارٹی حتی الا مکان کوشش جب کہ ہندوستان کو مایوی نہیں ہیں درمیان تاروں کا بیبتا فلہ پہندئیں آبا۔ ان دونوں کو ہندوستان کی طرف لیبر پارٹی کے درمیان تاروں کا بیبتا ولہ پہندئیں آبا۔ ان دونوں کو ہندوستان کی طرف لیبر پارٹی کے درمیان تاروں کا بیبتا ولہ پہندئیں آبا۔ ان دونوں کو ہندوستانی مسئلے کا جائزہ ایک دونے پراعتبار نہیں تھا۔ مجھے، بہر حال بھین تھا کہ لیبر پارٹی ہندوستانی مسئلے کا جائزہ ایک دونے پراعتبار نہیں تھا۔ مجھے، بہر حال بھین تھا کہ لیبر پارٹی ہندوستانی مسئلے کا جائزہ ایک دونے کے سلسلے میں پرامید تھا۔

اس کے پیچھ بی عرصہ بعد وائسرائے نے اعلان کیا کہ اگلی سرد بول میں ہندوستان کے عام انتخابات ہوجانے جا ہمیں۔ اس وجہ سے بیضروری ہوگیا کہ ورکنگ سمیٹی اور اسے حام انتخابات ہوجانے جا ہمیں۔ اس وجہ سے بیضروری ہوگیا کہ ورکنگ سمیٹی اور اسے حام آئی۔ کی میٹنگیس طلب کی جا ئیں۔ کا تحریس کے لیے بیہ فیصلہ کرنا ضروری

میں اب تک اس یقین پر قائم ہوں کہ جاپان پر ہم گرانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ
ایک ایسا اسلح تھا جو دخمن کے حوصلوں کو کمل طور پر جاہ کر دیتا تھا۔ دراصل اس کی طرف
سے دنیا کی بربادی کا خطرہ لائن تھا۔ جب پہلی عالمی جنگ میں جرمنوں نے انگر بروں
کے خلاف زہر کی گیس استعمال کی تو عالمی ان عامہ نے کھلے لفظوں میں ان کی فرمت
کی۔اگر اس وقت جرمن انسانیت موزی کے تصور وارشے ، تو اب امریکیوں کو ای الزام
سے کیوں کر بری قرار دیا جاسکا تھا؟ میرا خیال تھا کہ ایٹم بم کا استعمال تخریب کے جائز معدود سے آگے چلا جاتا ہے ادراس سے اتحادیوں کے وقاد اوران کی شجاعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جمعے بیدد کی کے کہی افسوس ہوا کہ اتحادیوں نے اس واقعے کا خیرمقدم اضافہ نہیں ہوتا۔ جمعے بیدد کی کر مجمی افسوس ہوا کہ اتحادیوں نے اس واقعے کا خیرمقدم ایک شائدار دی کے طور پر کیا اوراحتیاج کا ایک لفظ بھی مشکل سے سنائی دیا۔

میری محت امی تک کزورتمی ، جولائی اور اکست کاموسم تشمیر کے لیے مناسب تبیل ہے اور میں نے اپنے قیام سے زیادہ فائدہ تبیں اٹھایا تھا .....متبرایک انتہائی خوشکوار تبدیل

ازادی ہند اور میری حالت تیزی سے سدھرنے گئی۔ میری بھوک بردھ گئی اور میں اس لائق ہوگئی آزادی ہند اور میں اس لائق ہوگئی اور میں اس لائق ہوگئیا کہ ورزش کرسکوں۔ اگر میں ایک مہینہ اور رک سکنا تو مجھے یقین ہے کہ میری صحت بوری طرح بحال ہوگئی ہوتی ......... بہرنوع حالات کا نقاضا بیتھا کہ میں تشمیر کو خیر باد کہوں۔ ورکنگ کمیٹی اورا ہے۔ آئی۔س۔ کومیری موجودگی کی ضرورت تھی۔ جب میں (بہاڑ سے) میدانوں میں واپس آیا تو میری صحت میں عارضی بہتری کے آثار بھی غائب ہوگئے۔

میں نے یہ دلیل پیش کی کہ لیبر حکومت کی تشکیل کے نتیج میں برطانیہ میں ایک زبردست تبدیلی آئی تھی۔ ہندوستان کے ساتھ لیبر پارٹی کارویہ ہمیشہ دوستان رہا تھا۔

اس کے پیش نظر، مناسب یہ ہوگا کہ ہم اسے اپنی نیک نیتی فابت کرنے کا ایک موقعہ فراہم کریں۔ میرا پختہ یعین اس بات برتھا کہ ہمیں کوئی نی تحریک نیسی شروع کرنی چاہیے بلکہ عام استخابات میں شریک ہونا چاہیے۔ میں نے اس امرکی نشاندہ ہمی کی کہ ہندوستانی مسلے کو ال کرنے کے لیے شملہ کانفرنس ایک جیدہ کوشش تھی۔ اگر چہ یہ کوشش میں اگر چہ یہ کوشش تھی۔ اگر چہ یہ کوشش نی کا کام ہوئی تھی ، مگر ہمیں اس جذبے کی تعریف کرنی چاہیے جس کا مظاہرہ لارڈ ویویل نے ناکام ہوئی تھی ، مگر ہمیں اس جذبے کی تعریف کرنی چاہیے جس کا مظاہرہ لارڈ ویویل نے کیا تھا اور اب جبکہ لیبر پارٹی اقتدار میں آپھی ہے تو ہمیں آگے رونما ہونے والے واقعات کا انظار کرنا چاہیے۔ سیست خاصی بحث کے بعد میری دائیں آخرکار مان لی گئیں۔

هِ آزاد ك يمنز عاص محمد من منزاد ك من محمد من من المال المنظام آزاد ك يمنز عاص من من المنام آزاد كي

اب میں نے ضروری سمجھا کہ سیاسی قیدیوں کا سوال اٹھایا جائے۔ حکومت ہندنے ورکنگ کمیٹی کے اراکین کوتور ہا کر دیا مگر کا تکریس کے ہزاروں عام ممبرا بھی تک جیل میں سخھ۔ شملہ کا نفرنس کے وقت مجھ پر بیدواضح نہیں تھا کہ ہمارا اٹھا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کا نفرنس میں سیاسی قیدیوں کی عام معافی کا سوال میں نے نہیں اٹھایا۔

کانفرنس کے بعد دو پڑے تغیرات نے پورے منظر نامے کو بدل کر رکھ دیا۔ پہلا واقعہ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی کمل فتح تھی اور دوسراایٹم بم کا گرایا جانا اور جنگ کاختم ہو جانا تھا۔ اب سیاسی نقشہ ہو می بھی اور بین الاقوا می بھی پہلے ہے کہیں زیادہ صاف دکھائی دیے ناگا۔ مجھے یقین ہوگیا کہ ہمیں ایک دو ہری پالیسی پر چلنا چاہیے، ایک طرف تو ہمیں ہلا محدوستانی عوام میں جدو جہد کے جذبے کو قائم رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف ہمیں جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانے ہے گریز کرنا چاہیے۔ جنگ کے ختم ہونے کے پچھرصہ بعد اور دو ہوئی قدم اٹھانے ہے گریز کرنا چاہیے۔ جنگ کے ختم ہونے کے پچھرصہ بعد میں نے بیاعلان سنا میں نے ہمیدوستان میں عام انتخابات کا اعلان ہوگیا تو پھراخیس جیل میں اٹھایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ میں نے گھرگ ہے لارڈ ویو میل کو خطاکھا اور کہا کہ میں نے شملہ میں سیاسی قید یوں کا سوال اس وجہ سے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے شملہ میں سیاسی قید یوں کا سوال اس وجہ سے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے شملہ میں سیاسی قید یوں کا سوال اس وجہ سے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اب صورت حال تبدیل ہوچکی تھی۔ چونکہ جنگ ختم ہوگئی اور عام مانتخابات کا اعلان کر دیا گیا، اس لیے اب عام معائی ہوئی چی۔ چنکہ جنگ ختم ہوگئی اور عام مانتخابات کا اعلان کر دیا گیا، اس لیے اب عام معائی ہوئی چاہے۔ ہندوستانی عوام اور منام اور مناسب نہیں تھا۔ اب صورت حال تبدیل ہوچکی تھی۔ چونکہ جنگ ختم ہوگئی اور عام حاص تو تیں ہوئی جی ہے۔ ہندوستانی عوام اور منام دوروں کے مفاوی یہ یہ اقدام ضروری ہے۔

جہاں تک خود قید یوں کا تعلق ہے ، وہ جیل میں برسوں سے ہے اور مزید چند ماہ رکے رہنے پروہ تیار ہوں کے ۔ نظر بندی کا باقی رہنا انھیں نقصان نہیں پہنچاہے گا،لیکن اس سے کی مفاہمت کا امکان کم ہو جائے گا۔ حکومت اگرنی سیاسی فعنا پیدا کرنا جاہتی ہے تواسے تا ہے تا اسے تمام سیاسی قید یوں کور ہا کر دینا جا ہے۔

لارڈوبوبل نے جواب میں مجھے تاریمیجا۔ انھوں نے کہا کہ میری رائیوں سے انھیں انتقاق ہے اور وہ سیای قیدیوں کی رہائی سے احکامات جاری کررہے ہیں ، مربیرحال

ر از ادی بند هو مورد در در او او مورد مورد او او او مورد مورد او او او مورد مورد او انھوں نے عام معافی کے احکامات تہیں جاری کیے ..... بتیجہ میہوا کد کا تکریسی قید ہول کی اکثریت تو با ہرآئٹی ،نیکن بائیں باز و کے کانگریسی کارکنوں کا ایک چھوٹا ساگروہ جیل میں رہ گیا۔اس گروہ میں ہے پر کاش زائن ،راما نندن مشرااور کئی دوسرے شامل تھے۔ میں اپنی مراخلت کے اس منتج سے مطمئن نہیں تھا۔ مجھے بیٹنل کی بات نہیں لگتی تھی کہ بائیں بازو والوں کا ایک مختصر حلقہ جیل میں پڑا رہے جب کہ باقی سب رہا کیے

جارہے تھے۔حکومت ہند کوان کےخلاف شبہات تھے، مگراس کا کوئی مجوت نہیں تھا کہ بندوستان چھوڑ دوتحریک میں حصہ لینے والے دوسرے کا تکریسی کارکنوں کی بنسبت ان کا طرز عمل مختلف تفا۔ ستبر میں جمبئی کے مقام براے۔ آئی۔سی۔سی کی میٹنگ کے بعد میں نے لارڈ و بویل کے نام ایک طویل اور مقصل خط لکھا۔ میں نے کہا کہ اگر میتھی بھر قیدی آ زادہیں کیے محصے تو ملک پراس کا اثر بہت برا پڑے گا۔اگر لارڈویویل ملک میں ایک مناسب ماحول ببدا كرنا جايئة بين تواتهين عام معافى بررضا مند جوجانا جايب اوراتهين

ر ہا کردینا جاہیے۔ بالآخرلا رڈو یویل راضی ہو سکتے اور سب کور ہا کردیا گیا۔

اے۔ آئی۔سی۔س نے فیصلہ کیا تھا کہ ورکنگ میٹی کو ایک امتخابی منشور تیار کرنا جاہیے اور اسے اے۔ آئی۔سی۔سی کے سامنے غور کرنے اور منظور کیے جانے کی غرض سے پیش کردینا جاہیے۔ اس نے ور کنگ ممینی کو بیا اختیار بھی دیا کہ جنزل البیش ممینی کی طرف سے وہ ایک تمہیری منشور جاری کر دے۔ عام انتخابات چونکہ مریر تھے اس لیے وسیع ترمنشور برغور کرنے کے لیے ،اے۔ آئی۔سی۔سی کی کوئی میٹنگ طلب کرناممکن نہیں رہ کیا تھا چنا نچہور کنگ میٹی نے خودائی فے صداری پرحسب ویل منشور جاری کردیا:

ساٹھ برس سے تو می کا تحریس ہندوستان کی آ زادی کے لیے جدو جہد کرنی ربی ہے۔ برسوں پر پھیلی اس مدت میں ، اس کی تاریخ مندوستان عوام کی تاریخ رس ہے جوائی غلامی کی زیجروں سے زور آ زمائی کررہے تھے اور ہمہ وقت اپنے آپ کواس سے چیزانے کے لیے کوشاں تھے۔ چیوتی س شروعات سے، رفتہ رفتہ بیاس وسیع ملک میں پینی اور پھیلی می اور اسنے

ہماری شہری آبادیوں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے گاؤں تک آزادی کا
سندیسہ پہنچایا۔ انہی عوام سے اس نے طاقت اور توانائی اخذ کی اور ایک
طاقت ور تنظیم بنتی گئ جو آزادی اور خود مخاری کے لیے ہندوستان کے
جذبے کی جیتی جاگتی اور متحرک علامت ہے۔ نسل درنسل اس نے خود کوای
پاکیزہ مقصد کے لیے وقف رکھاہا وراس کے نام پراوراس کے پرچم کے
سائے جس ہمارے بے شار ہم وطن مردوں اور عورتوں نے اپنی جانیں
قربان کر دی ہیں ،اور جوعہد انھوں نے کیا تھا ،اسے پوراکرنے کے لئے
صعوبتیں اٹھائی ہیں۔ خدمت اور قربانی کے ذریعہ اس نے ہمارے عوام
کے دلوں جس جگہ بنائی ہے ، اور ہماری قوم کو بے تو قیر کرنے کی کسی بھی
کوشش کے سامتے جھکنے سے انکار کر کے ،اس نے ہیرونی تسلط کے خلاف
کوشش کے سامتے جھکنے سے انکار کر کے ،اس نے ہیرونی تسلط کے خلاف

کانگریس کی پوری زندگی عوام کی فلاح کے لیے تغییری کوشش اور آزادی کی حصول یابی کے لیے غیر مختم جدوجہد سے عبارت رہی ہے۔ اس جدوجہد میں اس نے بے شار بحرانوں کا سامنا کیا ہے اور ایک عظیم سلطنت کی سلح طاقت سے بار بار براہ راست فکر لی ہے۔ پر امن طریقوں کی اطاعت کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس نے فکروں کو جھیلا ہے، بلکدان سے ایک فی طاقت حاصل کی ہے۔ حالیہ تین برسوں کی غیر معمولی عوای اتھل پچل فی طاقت حاصل کی ہے۔ حالیہ تین برسوں کی غیر معمولی عوای اتھل پچل اور دبائے جانے کی بے رحمانداور ظالمانہ کوششوں کے بعد، کانگریس اب ہمیشہ سے زیادہ معبوط تر اور ان عوام میں مجبوب تر ہے جن کے ساتھ یہ اہتری اور تناؤ کی ہر گھڑی میں کند ھے سے کندھا لمائے رہی ہے۔ کانگریس ہندوستان کے ہرشمری کے لیے وہ مرد ہویا عورت، مساوی حقوق کانگریس ہندوستان کے ہرشمری کے لیے وہ مرد ہویا عورت، مساوی حقوق

کا عمریس ہندوستان کے ہرشہری کے لیے وہ مردہ ویاعورت، مساوی حقوق اور مواقع کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ بیٹمام فرقوں اور فدہبی کر وہوں کے اتحاد اور ان میں باجمی رواداری اور خیرسگالی کی نتیب رہی ہے۔ اس نے مجموعی طور پر تمام لوگوں کے لیے ، اپنی مرضی اور اپنے جوہر کے مطابق آئے

في المراكز ال ا زادى بند المؤرد المؤ برصنے اور ترقی کرنے کے ممل مواقع کی خاطر آواز اٹھائی ہے، اس نے ملک کے اندرر ہتے ہوئے ہرعلاقے اور ہرگروہ کی آ زادی اور ایک وسیع تر فریم ورک میں اپنی مخصوص زندگی اور ثقافت کوفر وغ دینے کی حمایت کی ہے ، اور اس مقصد کے لیے ایسے علاقائی رقبوں اور صوبوں کی حد بندی جہال تك ممكن ہوسكے، ايك لسانی اور ثقافتی بنياد پر کی جانی جائے۔ کا تکریس کی نظر میں ایک آزاداور جمہوری ریاست کا نقشہ ہے جہال آئین میں اس کے تمام شہریوں کو بنیا دی حقوق اور شہری آزادیوں کی ضانت دی گئی ہو۔ میرآئین ،اس کے خیال میں وفاقی نوعیت کا ہونا جا ہیے جس میں اس کی آ کمنی اکائیوں اور قانون ساز شعبوں کو، جوآ فاقی بالغ حق رائے دہندگی کے تحت منتخب کیے محے ہوں ، خاصی برسی حد تک خود مختاری دی جاتی جا ہیے۔ و بر صواوراس سے زیادہ کے غیر ملکی تسلط نے ملک کی ترقی برروک لگادی ہے اور ایسے لا تعداد اہم مئلوں کوجنم دیا ہے جوفوری حل کا تقاضہ کرتے میں۔اس عرصے میں ملک اور عوام کے شدید استحصال نے لوگوں کو بے بسی اور فاقد کشی کی مجرائیوں میں سمیٹ دیا ہے۔ ندصرف بیر کہ ملک کوسیاس طور برمحکوم اور ذکیل کیا حمیا ہے اس نے معاشی ساجی ، ثقافتی اور روحانی انحطاط کے صدمے بھی سہے ہیں۔ جنگ کے برسوں میں ،اور آج بھی ،غیر ذہے دارانہ اقتدار کے ہاتھوں استحصال اور ہندوستانی مفادات اور خیالات کو پوری طرح نظرانداز کرنے کا سلسلہ ایک نئی بلندی تک جا پہنچا ہے انتظامیدی نااہلی کے سبب سے ہمارے عوام ، ایک بھیا تک قط اور دور دور تک مجیلی ہوئی بے جاری سے دوجار ہوئے ہیں ....ان تمام فوری مسکوں کاحل سوائے آزادی اور خودعتاری کے پھے بھی نہیں ہے ... سیای آزادی کاماحصل اقتصادی اور ساجی دونو ل جونا جا ہیے۔ ہندوستان کے مسکول میں سب سے اہم اور فوری مسکلہ بیا ہے کہ غربی کے عذاب كوكس طرح دوركيا جائے اورعوام كا معيار زندكى كيوكر اور انهايا

عَ آزادك مِنْ الْمُعَلِّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِ

جائے۔کا تکریس نے اپنی خصوصی توجہ اور اپنی تغیری سرگرمیوں کارخ انہی عوام کی فلاح اورتر تی کی طرف موڑ دیا ہے۔ ہر تجویز اور ہرتبدیلی کواس نے عوام کی فلاح اور ترقی کی بی بنیاد پر پر کھا ہے اور بدیات واضح کردی ہے کہ جارے ملک کے عوام کی فلاح کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی اسے دور کرنا ہوگا۔صنعت اور زراعت ،ساجی خدمات اور عوامی بہود کے کاموں کو بڑھاوا دینے ، انھیں جدیدشکل دینے اور تیزی ہے پھیلانے كى ضرورت بے تا كەملك كى دولت بىل اضافە بواور دوسرول پرانحھار كيے بغيرخودكوتر في دسينے كى استعداد پيدا ہو۔ گرييسب کچھ، بهارے عوام كوفائدہ پہنچانے اور ان کی معاشی ، ثقافتی اور روحانی سطح کواویر اٹھانے ، بےروز گاری کودور کرنے اور فرد کے وقار میں اضافہ کرنے کے بنیادی مقصداور المم ترین فرض کے تحت کیا جانا جا ہے۔ اس مقعد کے لیے ضروری ہوگا کہ تمام میدانوں میں ساجی ترقی کے منصوبوں میں تال میل بیدا کیا جائے ، افراد اور جماعتول کے ہاتھ میں دولت اور اقتدار کوجمع ہونے سے روکا جائے ،الی مفاد پری کو پنینے سے روکا جائے جوسان کے حق میں معزموتی ہے اور معدنی وسائل ، آ مدورفت کے ذرائع اور پیداوار اور زمین کی تعلیم کے بنیادی طریقوں ،صنعت اور تو می سر کری کے دوسرے شعبوں کوساجی كنشرول مل ركما جائے تاكم آزاد مندوستان الداد بالهي كے اصول برجني ايك دولت متحده كي شكل من فروغ ياسكي

بین الاقوامی معاملات میں ، کا گریس آزاد قوموں کے ایک عالمی وفاق کے تیام کی حامی ہے۔ اس وقت تک ، جب تک کہ اس وفاق کی تفکیل نہ ہو جائے ، ہندوستان کو تمام اقوام سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہئیں ، خاص طور پرمشرق ، مغرب اور شال میں اپنے پڑوی ممالک سے ....... مشرق بعید میں جنوب مشرق ایشیا میں اور مغربی ایشیا میں ہزار ہا برسول سے مشرق بعید میں جنوب مشرق ایشیا میں اور مغربی ایشیا میں ہزار ہا برسول سے ہندوستان کے نقافتی اور تجارتی را بطے رہے ہیں اور بینا گر بر ہے کہ حصول میں میروستان کے نقافتی اور تجارتی را بطے رہے ہیں اور بینا گر بر ہے کہ حصول

آ زادی کے ساتھ ان رابطوں کی تجدید اور ترقی ہونی جاہیے۔حفاظتی اسیاب اور نتجارت کے آئندہ میلا نات کا مطالبہ بھی بیہوگا کہ ان علاقوں سے اور زیادہ قریمی رابطے استوار ہوں۔ ہندوستان ، جس نے خود اپنی آ زادی کی جدوجہدعدم تشدد کے اصول پر جلائی ہے، ہمیشہ عالمی امن اور امداد باہمی کی حمایت پر زور دے گا۔ وہ دوسری تمام محکوم قوموں اور آبادیوں کی آزادی کے لیے بھی آوازا تھائے گاکیونکہ ای آزادی پر،اور ہر جگہ سے شہنشا ہیت کو اکھاڑ بھینئنے پر ، عالمی امن کا قیام ممکن ہوسکتا ہے۔ ۸راگست۱۹۴۲ء کوآل انٹریا کانگریس تمیٹی نے ایک قرار دادمنظور کی جواس وفت سے ہندوستان کی کہانی میں شہرت رکھتی ہے۔ اس قرار داد کے مطالبات اور اس کے چیکنے کی حمایت کا تکریس آج بھی کرتی ہے۔ بیاسی قرار داد کی بنیاد پر اور اس کے نعرہ نبرد کے ساتھ ہوا ہے کہ آج مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کا تکریس انتخابات کا سامنا کررہی ہے۔ مركزى ليبجسلينيو المبلى ايك الي تنظيم بي س كياس كولى اختيار اورا فتدار نہیں ، جوعملا محض ایک مشاورتی تنظیم ہے ، جس کے مشوروں کو بمیشه مستر داور نظرانداز کیا گیا ہے۔ بیاب ممل طور پرمتر وک ہوچکی ہے اور اس کا انحصارا یک بہت ہی محدود حلقہ انتخاب پر ہے۔اس کے انتخابی رجسٹر غلطیوں اور فروگز اشتوں سے بھرے پڑے ہیں اور آتھیں درست کرنے یا ان میں مطلوبہ اضافے کرنے کا کوئی موقعہ مہانہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے ہم وطنول کی برسی تعداد ابھی بھی جیل میں ہے اور بہت سے ایسے لوگ جنھیں رہا کر دیا گیا تھا ، انتخاب میں شریک ہونے کے نا قابل قرار دے دیے گئے ہیں۔ بہت سی جگہوں برعوامی جلے کرنے میں رکاوٹیس ڈالنے کاسلسلہ جاری ہے۔ تاہم ، ان تمام معذور یوں اور مشکلات کے باوجود کا تکریس نے انتخابات مين مقابله كرنے كافيصله كيا ہے تاكه بيرد كھاديا جائے كه انتخابات جاہے جتنے محدود ہوں انھیں آزادی کے مسئلے بررائے دہندگان کے ب

عَ آزاد كَايَنَ الْمُؤْمِدُ مُوْمِ عُلِي الْمُؤْمِدُ مُوْمِعُ الْمُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤ یناہ اتفاق باہمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کیے ، اس انتخاب میں چھونے موٹے مسکوں یا افراد یا فرقہ وارانہ مطالبات کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا .......... صرف ایک چیز قابل لحاظ ہے، ہماری مادر وطن کی آ زادی اور خود مخاری جس سے ہارے وام تک دوسری تمام آزاد یوں کی لہر بہنچ گی۔ چنانچہ کا تمریس ملک بھر کے ووٹروں سے جومرکزی اسمبلی کے لیے ووٹ دیں گے بیرائیل کرتی ہے کہ آئندہ انتخابات میں وہ ہرممکن طریقے ہے کانگریسی امید وارول کی حمایت کریں ، اور اس نازک موڑیر کانگریس کا ساتھ دیں جو ستنقبل کے امکانات ہے اس درجہ معمور ہے .....تنی بار ہندوستان کے عوام نے آ زادی کا عہد کیا ہے ، ابھی اس عہد کی تھیل ہونا باقی ہے،اور وہ محبوب نصب العین جس کی خاطر بیعہد کیا تھا اور جوا کثر ہمیں اپی طرف بلاتا ہے، آج بھی اس نے ہمیں آواز دی ہے۔ مروہ وقت آرہاہے جب ہم پوری طرح اس کی تکیل کریں مے۔ صرف انتخاب کے واسطے سے نہیں بلکہ اس زندگی کے واسطے سے جوا منتاب کے بعد آئے کی۔ سر دست بیامتخاب ہمارے لیے ایک جھوٹا ساامتخان ہے، ایک تیاری ہے ان عظیم کاموں کی جو بعد کو کرنے ہیں ..... آ ہے ہم سب جو ہندوستان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے فکر مند اور اس کے طلب گار ہیں اپنی بوری طافت اوراعماد کے ساتھ اس امتحان کا مقابلہ کریں اور ایے خوابوں کے آزاد ہندوستان کی جانب ایک ساتھ ل کر آ مے برحیں۔ جیسی کہ عام طور پر توقع کی جاتی تھی ، کا تحریس کوسوائے برگال ، پنجاب اورسندھ کے تمام صوبول من زبردست كامياني حاصل بوكى ان تين صوبول من بوزيش الجمي بوكي تعلى \_ بنكال مسلم ليك واحدسب سے برى يارنى تقى اوراس نے تقريباً أو مى تشتول بر بعندكر ليا- پنجاب من يونينسف يارنى اورليك كى تعدادتقر با كيسال مى اور بلد برابر تعا سنده من مجى مسلم نيك في برى تعداد مى تشتيل جيتن ليكن اسے اكثريت نيس مل كى ....ان تین صوبوں میں مسلم آبادی اکثریت میں تھی اور مسلم لیگ نے ترجی عصبیت اور فرقد وارانہ

جذبات كوبحركانے كے ليے يرو بيكنڈا جلايا تھا۔اس نے سياس مسكون كواتنا دھندلا ديا كدوه مسلمان جو کانگرلیں یا کسی دوسرے مکٹ پر کھڑ ہے ہوئے تنے بڑی مشکل سے توگوں کو اپنی بات سننے برآ مادہ کر یاتے متھے۔شال مغربی صوبہ سرحد میں جہال مسلم اکثریت سب سے برئ تھی،لیگ کی تمام کوششیں نا کام ہوئیں اور کائگریس حکومت بنانے میں کامیاب ہوگئی۔ اس موقع پر مناسب ہوگا کہ ایک بار پھر ہندوستان کی سیاسی صورت حال کا جائزہ لےلیا جائے۔ جب دوسری عالمی جنگ جھڑی تو کمیونسٹوں کونقصان اٹھانا پڑا کیونکہ جٹراور اسٹالن میں باہمی طور برعدم جارحیت کا معاہرہ ہوگیا تھا ...... تازی سوویت مجھوتے تک کمیونسٹ ہٹلر برحملہ کرنے اور نازی فلفہ حیات کی ندمت کرنے میں سب سے آ گے تنصر مندوستانی کمیونسٹ دل ہی ول میں اچھی طرح سمجھتے ستھے کداسٹالن سے زبردست بھول ہوئی تھی لیکن دنیا کے دوسرے حصوں کے کمیونسٹوں کی طرح ،ان میں میہ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ چنانچہ انھوں نے اس مصالحت کو ، اس جنگ کی حدیں سمیننے کی ایک کوشش قرار دیا، جے وہ ایک امپریلسٹ جنگ کہتے تھے۔ (اس معالمے میں) وہ تقریباً لا جارتھاور الملوكم تربدى(IESSER EVIL) كهدراني يوزيش بيانے كى فكر من سفے اس واقع کے پیش نظر، وہ انگریزوں کی کوئی مددنہیں کر سکے، اور واقعہ بیہ ہے کہ انھوں نے، دونوں کیمپوں کے درمیان ہندوستان کی غیر جانبداری کی پرزورجمایت کی۔ محرجب ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا تو کمیونسٹ بوری طرح قلابازی کھا سے ۔انھوں نے جنگ کوعوام کی جنگ کانام دے دیا اور ائٹریزوں کی جمایت میں ممل طور پرمصروف ہو محت ہندوستان میں وہ کھل کر جنگ کے پروپیگنڈے میں شامل ہوئے اور انھوں نے برطانوی جنلی کوشش میں مددوسینے کی خاطرسب کھے کیا۔ ایم این رائے نے تھلم کھلا حکومت سے رقم قبول کی اور جنگ کی جمایت میں برو پیگنڈا جاری رکھا۔ کمیونسٹوں نے مختلف طریقوں سے حکومت سے بھی مددوصول کی۔ کمپیونسٹ یارٹی پرجو یا بندی عائدتھی ، بٹا دی می اور یارٹی کے اراکین نے کئی واسطوں سے جنگی برو پیکنڈا جاری رکھنے میں مدوی۔ اس کے برخلاف ، کانگریس نے ہندوستان چیوڑ دوتح یک شروع کر دی تھی۔ كالكريسيول كوبرى تعداد ميس كرفاركيا جار باتهاجب كه كميونسث ،جويم يليجل من تنصيا

مسلح افواج کی تینوں شاخیں ......... کری ، بری اور فضائی ....... وطن برتی کے ایک جذب بھی ان کی نظر کے ایک جذب سے مرشار تھیں۔ ان بی واقعتا تا جوش بحرگیا تھا کہ جب بھی ان کی نظر کسی کا تحر لیے لیڈر پر پڑتی تھی تو وہ اپنا احساسات کو چھپانہیں پاتے تھے۔ اس دور بیل جہال کہیں میرا جاتا ہوا ، دفائی افواج کے نوجوان میرے استقبال کے لیے آئے اور اپنا نور بین افسروں کے ردعمل کی پروا کیے بغیر ، انھوں نے اپنی ہمدردی اور ستائش کا اخبار کیا ..... بیلی جب کرا جی گیا تو بحریہ کے افسروں کا ایک گروپ جھے سے ملئے اظہار کیا ..... بیلی جب کرا جی گیا تو بحریہ کے افسروں کا ایک گروپ جھے سے ملئے کے لیے آیا۔ انھوں نے کا تحریب کی پالیسی کی تعریف کی اور جھے یفین ولایا کہ اگر کی کا گریس ضرور کی احکامات و سے گی تو وہ میرے پاس آجا کیں گے۔ اگر کا تحریب ادر کیا میں ضرور کی احکامات و سے گی تو وہ میرے پاس آجا کیں گے۔ اگر کا تحریب کہیں ۔ بمبئی کومت کا نہیں ۔ بمبئی میں بحریب کے سینتظر وں افسروں نے ایسے بی احساسات کا اظہار کیا۔

بیجذبات مرف افرول میں بی بین عام فوجیوں میں بھی بہت پیل مے تقے۔ موبائی وزارت کی تفکیل کے سلسلے میں ، موائی جہاز سے میں لا مور میار ایک مورکما

از ادی ہند اور میں رکھی گئی ہاں کے کوارٹرز ہوائی اڈے کے قریب ہی تھے۔ جب سپاہیوں نے سنا کہ میں اترا ہوں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں قطاریں با ندھ کر کھڑے ہوگئے اور کہا کہ وہ میرا درشن چاہتے ہیں۔ حی کہ پولیس والوں نے بھی ایسے ہی احساسات ظاہر کیے۔ ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کی تاریخ میں پولیس ہمیشہ سے حکومت کی شدید ترین جاتی رہی ہے۔ دراصل ، ان لوگوں (پولیس والوں) کو سیاسی کارکنوں کی شدید ترین جاتی رہی ہوتی تھی اور اکثر وہ ان کے ساتھ تی سے پیش آئے تھے۔ اب ان کے جذبات میں بھی کی محمالے میں ، وہ اب کے جذبات میں بھی کی مردی ہوتی تھی اور اکثر وہ ان کے ساتھ تی سے بیش آئے تھے۔ اب ان کے جذبات میں بھی کی مردی ہوتی تھی اور اکثر وہ ان کے ساتھ تی سے بیش آئے تھے۔ اب ان کے جذبات میں بھی کی مردی ہوتی تھی اور اکثر یہ سے وفا داری کے معالمے میں ، وہ اب کی دومرے گروہ سے بیچھی نہیں تھے۔

ا، تؤوہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ ریدوا قعات ظاہر ہے کہ حکام تک پہنچتے تھے۔ حکومت مفصل رپورٹیں وصول کرتی تھی،

رازادی بند می می این اسٹیٹ برائے مندوستان کی طرف بردھا وی تھی۔ انگریزوں اور پھر انھیں سیریٹری آف اسٹیٹ برائے مندوستان کی طرف بردھا وی تھی۔ انگریزوں نے سیجھ لیا کہ مندوستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ پوری قوم میں آزادی کی طلب کا شعلہ بحراک انھا ہے۔ سیاسی آزادی کا حصول اب صرف کا نگریس کا ہی نصب العین نہیں رہ گیا ہے، بلکہ عوام کے طبقات کا نصب العین ہے۔ دفاعی افواج کے سپاہی اور افسر اعلانیہ یہ کہتے تھے کہ انھوں نے جنگ میں اپنا خون محص آس یعین دہائی پر بہایا تھا کہ جنگ کے خاتے پر انھوں نے جنگ میں اپنا خون محص آس یعین دہائی پر بہایا تھا کہ جنگ کے خاتے پر مندوستان آزادہ وجائے گا۔ سیسان کا مطالبہ تھا کہ اب اس وعدے کو پورا کیا جائے۔

عام انتخابات کے خاتے کے بعد ، ہرصوبے میں نئ حکومت کے بنانے کا سوال اٹھا۔ میرے لیے ضروری ہوگیا کہ ہرصوبائی راجدھانی کا دورہ کروں اور وزارتوں کی تفکیل کی نگرانی کروں۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا مگر ہوائی سنر کی وجہ ہے جھے اس مسئلے کوحل کرنے میں مدد کی ۔ جنگ کے دوران تمام ہوائی آ مدورفت حکومت کے کنٹرول میں آگئی تھی ۔ نشتوں کا الاثمنٹ بھی حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ لارڈو یویل نے احکامات جاری کردیے کہ جھے ہر سہولت دی جائے اوراس کی وجہ سے بیمکن ہوسکا کہ میں تمام صوبائی راجدھانیوں کا دورہ کرسکوں۔

یں نے اپنے ذہن کوآ مادہ کرلیا تھا کہ وزارتوں کی تھکیل کے معاملے میں ہمیں مسلم لیگ کی طرف ایک فیاضا نہ روبیا فتیار کرنا چاہیے۔ جہاں ہمیں اداکین کو اسمبلی کے لیے لیگ کے فکٹ پر کامیا فی مختی ، میں نے ان کو بلوایا اورصوبائی وزارتوں کی تھکیل میں تعاون کی دعوت دی۔ میں نے ابیا دونوں میں کیا ، بعنی کہ ان صوبوں میں جہاں یہ کا نگریس کو کمل اکثریت حاصل تھی اوراسی کے ساتھ ساتھ ان صوبوں میں بھی جہاں یہ واحد سب سے بڑی پارٹی تھی۔ میں جانیا تھا کہ بہت سے صوبوں میں ، خاص کر بہار، آسام اور پنجاب میں مسلم لیگ کے اداکین خوشی سے شامل ہوتے ، کین مسٹر جناح نے مسلم لیگ کے اداکین کو میری دعوت قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔

پنجاب میں صورت حال بالخصوص مشکل تھی۔ یہ ایک مسلم اکثریتی صوبہ تھا ، گرکسی بارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں تھی۔ مسلم اداکین یونینسٹ پارٹی اور مسلم لیگ میں بے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں گروپوں سے بات چیت کی۔ لیگ نے جیبا کہ میں کہہ چکا موں ، مسٹر جناح کی ہدایت کے خت میر اوجوت نامہ قبول نہیں کیا۔ گرکسی نہ کسی طرح میں مدارت کوال انداز سے چلانے میں کامیاب ہوگیا، جس نے کا گریس کی مددسے یونینسٹ فراکرات کوال انداز سے چلانے میں کامیاب ہوگیا، جس نے کا گریس کی مددسے یونینسٹ

را آزادی بند بنانے کا موقع فراہم کر دیا ........گور شخص طور پر سلم لیگ کی طرف چھا کا کر دیا .........گور شخص طور پر سلم لیگ کی طرف جھا کا کر کھتے تھے گرانھوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی اور صورت نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ یونینسٹ پارٹی کے سربراہ خضر حیات خال کو حکومت کی تشکیل کے لیے مد کو کیا جائے ۔ یہ پہلا موقع تھا جب پنجاب میں کا گریس حکومت میں شریک ہوئی تھی ۔ یہ ایک ایس صورت حال تھی جے اس وقت تک تقریباً ناممکن تصور کیا جا تا تھا۔ ملک بحر میں سیاس طقوں نے اعلان کیا کہ میں نے این ندا کرات میں ، جنھوں نے پنجاب وزارت کی تشکیل کا راستہ دکھایا ، زبر دست صلاحیت اور تد بر کا ثبوت دیا ہے۔ پورے ملک میں تشکیل کا راستہ دکھایا ، زبر دست صلاحیت اور تد بر کا ثبوت دیا ہے۔ پورے ملک میں آزاد اراکین نے غیر مشروط طور پر مجھے مبارک باد دی۔ نیشل ہیراللہ نے جو یو۔ پی آزاد اراکین نے غیر مشروط طور پر مجھے مبارک باد دی۔ نیشل ہیراللہ نے جو یو۔ پی کا نگر لیں کا تر بیان ہی کہا کہ میں نے کس سلیقے کے ساتھ پنجاب کے بیات کہا کہ میں نے جس طرح صورت حال کو منایا ہے وہ کمی بھی کا نگر لی لیڈ نے کی طرف سے نہاں تک کہا کہ میں نے جس طرح صورت حال کو منایا ہے وہ کمی بھی کا نگر لی لیڈ نے کی طرف سے نہاں تک کہا کہ میں نے جس طرح صورت حال کو خرین مثالوں میں ہے ایک تھا۔

میں ملک میں اس پذیرائی پرخوش تھالیکن ایک بات الیی بھی تھی جس نے بچھے
افسردہ کیا۔ کا گریس میں اپٹی سرگرمیوں کی شروعات سے بی ، جواہر لال اور میں آپی میں بہترین دوست تھے۔ ہم ہمیشہ ہم خیال رہے تھے اور ایک دوسرے کوسہارا دیتے سے۔ ہم میں کسی رقابت یا حسد کا سوال بھی نہیں اٹھا تھا اور میں سوچتا تھا کہ آئندہ بھی نہیں اُٹھے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس خاندان سے میری دوئی پنڈت موتی لال نہرو کے نہیں اُٹھے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس خاندان سے میری دوئی پنڈت موتی لال نہرو کے زمانے سے ابتدا میں جواہر لال کوایک بھائی کے بیٹے کی طرح و یکھتا تھا اور وہ بھی بھے اپنے والد کا دوست سبجھتے تھے۔

ا زادى بند المحال 173 كويلام ما المحال المح مصلحوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اتھیں میرے خلاف كرنا جا با-ان لوكول في ان سه بات كى اوركها كه كانكريس اور يونينسك بإرثى كااتخاد اصولأغلط تفاله ان كاستدلال ميقا كمسلم ليك ايك عوامي تنظيم تقي اور كانكريس كوملي جلي حكومت پنجاب میں مسلم لیک کے اتحاد سے بنائی جا ہے تھی نہ کہ یونینٹ یارٹی کے ساتھ مل کر كميوسنول في الكائن اختياري وجوابرلال جزوى طور بران كے خيالات سے متاثر موئے تھے اور ہوسکتا ہے، انھوں نے بیسو جا ہو کہ یونینسٹ یارٹی کے ساتھ ایک ملوال سر کاربنا كرمين بائين بازوي يتعلق ركھنے والے اصولوں كى قربانى دے رہاہوں۔ وه لوگ جوجوا ہرلال میں اور مجھ میں فاصلہ پیدا کرنا جائے تھے، ان سے متواتر یہ کہتے رہے کہ ..... جھے پر تحسین وستائش کے جوڈ ونکرے برسائے جاتے ہیں اس کا منفی اثر دوسرے کانگریسی لیڈروں اورخودان کی (جواہرلال) کی حیثیت پر پڑتا ہے۔ اگران کا اپناا خبار'' بیشل ہیرالڈ' اس قدر بڑھاچڑھا کرمیری تعریف کرنے لگا تو متیجہ یہ ہوگا کہ جلد ہی کانگریس تنظیم میں ، میں سب سے تمایاں پوزیشن حاصل کرلوں گا۔ مجھے پہتنہیں کہ جواہر لال کے ذہن پر اس تلقین کا اٹر کس حد تک پڑا ، مگر بمبئ میں كالكريس وركنك ممينى كى ميننگ كے دوران ، ميس نے بيد يكھا كم وبيش برمعالم برانھوں نے میر کے طرز عمل کی مخالفت شروع کردی .....جواہر لال نے بیدرخ اپنایا کہ پنجاب میں میں نے جو یالیسی اختیار کی ، وہ درست نہیں تھی۔انھوں نے یہاں تک کہا کہ میں نے کائریس كوقاركويست كياب ..... مجصية ن كرتعب بهي بواءافسوس بهي مين نياب مين جو مجھ کیا تھا اس کیے کیا تھا کہ کائگریس حکومت میں شامل ہوجائے، اس حقیقت کے باوجود کہ مورزمسلم لیک کی وزارت قائم کرنے کے لیے کوشال تنے۔میری بی جدوجہد کے واسطے سے مسلم لیک ایک کونے میں ڈال دی می تھی اور کا تحریس نے اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی، منجاب كمعاملات بمراك فيملكن عضرى حيثيت اختياركر فاتعى .....خصر حيات خان كالكريس كى مددست وزيراعلى بين منع اورظا برب كه كالكريس كار ميس منعد جواہرلال کا کہنا تھا کہ اکثریتی یارٹی نہ ہوتے ہوئے ، کاگریس کا حکومت میں شريك بوناتي نين تفاراس كالكريس كومجموت بازى يرمجور بونا يزمكا ورشايدوه

ا المار الم

گاندهی جی نے بڑی مضوطی کے ساتھ میرے خیالات کی جمایت کی ........
انھوں نے کہا ،اگر چہ پنجاب میں کا نگر لیں اقلیت میں تھی ،اس نے میرے ندا کرات کے
واسطے سے بی وزارت کو بنانے اور چلانے کے کام میں ،ایک فیصلہ کن حیثیت پائی تھی ۔
ان کا کہنا تھا کہ کا نگر لیی نقطہ نظر سے ،اس کا کوئی بہتر حل ممکن نہیں ہوسکتا تھا ،اور وہ اس
فیصلے میں جو میں کر چکا تھا ،کسی بھی تبدیلی کے خلاف تھے۔ جب گاندھی جی نے قطعی
لفظوں میں اپنی رائے کا اظہار کیا ،تو ورکنگ کمیٹی کے دوسرے تمام اداکین نے بھی میرک
حمایت کی اور جوا ہر لال کو بھی رضا مند ہونا پڑا۔

اگلاسوال جو ورکگ کمیٹی کے سامنے آیا ، کیبنٹ مٹن کے ساتھ فداکرات کا تھا۔
انھی تک جب بھی حکومت ہے وئی بات چیت ہوئی تھی ، تنظیم کی نمائندگی صدر کا تگریس
نے کی تھی۔ ۱۹۴۲ء میں جب سٹیز ڈکریس آئے ، جواہر لال نے خود بی بہتجویز کیا تھا کہ
کا تگریس کی طرف ہے تہا مجھے گفت وشنید کرنی چاہیے۔ شملہ کا نفرنس میں بھی میں بی واحد
نمائندہ تھا اور یہاں تک کہ گا ندھی تی بھی گفتگو میں شریک نہیں ہوئے تھے ، مگراس مرتبہ
جواہر لال نے ایک مخلف رویہ اختیار کیا۔ انھوں نے یہ تجویز رکھی کہ کیبنٹ مشن سے گفتگو
ایک اکیلے نمائندے کوئیس بلکہ ورکگ کمیٹی کی ایک چھوٹی ہی ڈیلی کمیٹی کو کرنی چاہے۔
ان کی تجویز نے جھے جران کیا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جواہر لال ایسا کوئی سوال اٹھا کی تجوہر لال ایسا کوئی مول اٹھا کی تجوہر لال ایسا کوئی مول اٹھا کی گائریس کا صدر ہی تظیم کا واحد نمائندہ ہوا کرتا تھا اور اب کی تبدیلی کی کوئی معقول وجہ میری جھے میں نہیں آئی۔ اگر واک کھی میں تیں آئی۔ اگر واک کھی میں تھی تا ہی جھے میں نہیں آئی۔ اگر واک کھی میں تھی کا درگئے کمیٹی ہے میں تھی تا ہی جھے میں نہیں آئی۔ اگر واحد نمائندہ ہوا کرتا تھا اور اب کی تبدیلی کی کوئی معقول وجہ میری جھے میں نہیں آئی۔ اگر واک کھی کے درگئے کیٹی ہے میں کرتی ہے کہ طریق کار میں تبدیلی ضروری ہے تو اسے بھینا اس بھل ورکٹے کیٹی ہے موس کرتی ہے کہ طریق کار میں تبدیلی ضروری ہے تو اسے بھینا اس بھل

را درا مدکا پوراحق حاصل ہے، کین ایسے کسی فیصلے میں میں شریک نہیں ہوں گا۔ واقعہ بہہے کہ میں اس اقدام کوکا تگریس کے صدر کی فیصے دار یوں میں ایک تخفیف سے تعبیر کروں گا۔

یہاں ایک بار پھر گاندھی جی نے میری تائیدی۔ انھوں نے صاف صاف ہاکہ
ان کے زدیک تبدیلی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر کرپس اور ویویل کے ساتھ گفت وشنید
میں صدر کا نگریس واحد نمائندہ ہوسکا تھا تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب بیروایت بدلی
کیوں جائے۔ اب اگر کیبنٹ مشن سے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی مقرر کی گئی تو اس کا
مطلب بیہ نکالا جائے گا کہ صدر کا نگریس میں اعتاد کی کمی پیدا ہوگئی تھی۔ تجربے نے بھی
مطلب بیہ نکالا جائے گا کہ صدر کا نگریس میں اعتاد کی کمی پیدا ہوگئی تھی۔ تجربے نے بھی
میں دکھایا تھا کہ کا نگریس کا نمائندہ اس کے صدر سے بہتر اور کوئی نہیں ہوسکا۔ اس مزل
پر کمیٹی کا تقرر ، اس لیے مددگار نہ ہوگا بلکہ کا نگریس کی عام صفوں اور عام پبلک کے ذہن
میں اس سے الجھنیں پیدا ہوں گی۔ جہ

ورکنگ کمیٹی نے گاندھی جی کی صلاح مان کی اور ایک بار پھر کا گریس کا واحد نمائندہ صدر کومقر رکر دیا گیا۔ جواہر لال نے شاید میصوں کیا کہ معاملہ بہت آ کے بڑھ گیا تھا اور بھے پراس کا خراب تاثر قائم ہوا ہوگا۔ جیسا کہ میرا عام معمول تھا ، میں بھولا بھائی ڈیسائی کے ساتھ شہرا ہوا تھا۔ اسکے روز حی سویر ہے جواہر لال میر ہے پاس آئے اور نہایت شفقت اور خلوص کے ساتھ جھے بقین دلایا کہ ان کی تجویز سے ایک لیجے کے لیے بھی میری قیادت میں اعتماد کی کی طرف کوئی اشارہ نہیں نگل تھا۔ ان کا مقصد صرف میر ہے ہاتھوں کو مضبوط کرنا تھا دی کی کی طرف کوئی اشارہ نہیں نگل تھا۔ ان کا مقصد صرف میر ہے ہاتھوں کو مضبوط کرنا تھا کہ ونگل کی میر سے ساتھ کہ اگر میر ہے بچھور نقابھی میر سے ساتھ کہ اعتمان کیا کہ ان کا تھا کہ ونگل کی ساتھ یہ اعتمان کیا کہ ان کا اندازہ فلط تھا، اور انھوں نے بیخواہش فل ہر کی کہ ہم اس پور سے واقعہ کو بھلادیں۔ میں اور اس اف بات چیت سے خش ہوا۔ میں اور وہ آپس میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس اف بات چیت سے خش ہوا۔ میں اور وہ آپس میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس بیا سے بیت سے خش ہوا۔ میں اور وہ آپس میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس بیا سے بیت سے خش ہوا۔ میں اور وہ آپس میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس بیات جیت سے خش ہوا۔ میں اور وہ آپس میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس بیات جیت سے خش ہوا۔ میں اور وہ آپس میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس بیات کو بیات کی کہ مار سے در میان کوئی اختلاف موجود ہو۔

با آزادی بند ایک باز آئے ہیں۔ انھوں نے اخبارات میں اچا کہ بر انکام آزاد کی اور ایک روز دیلی میں میں نے اخبارات میں اچا کہ یہ پڑھا کہ وہ براہ راست کارروائی پراتر آئے ہیں۔ انھوں نے حکومت کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ اگر ایک خاص تاریخ تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو وہ ایک ساتھ استعنیٰ دے دیں گے۔ خاص تاریخ ابگر رچکی تھی اور انھوں نے اپنے سابقہ فیصلے کی روشی میں بمبئی کے مقام پرایک عام جاری اس خرف میں بمبئی کے مقام پرایک عام جاری کی کی رودوڑ ادی اور لوگوں کی ایک بہت بری اکثریت فورا ان کے ساتھ ہوگئی دست بریان تھی۔ اس نے برطانوی دستے بلوالیے اور ہندوستانی بحریہ کے مقام جہازا تگریز افسروں اور کارکوں کے چارج میں وے دیے۔ اور ہندوستانی بحریہ کی جہاز انگریز افسروں اور کارکوں کے چارج میں وے دیے۔

میرے ذہن میں بیہ بات صاف تھی کہ کی عوامی تحریک یا براہ راست کارروائی کے لیے وقت ابھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ابھی واقعات کے سلسلے پرنظر رکھنی چاہیے اور برطانوی حکومت سے ندا کرات جاری رکھنے چاہیں۔ اس لیے میں جھتا تھا کہ ہندوستانی بحریہ کے افسروں کی طرف سے بیاقد ام غلط تھا۔ اگروہ نیلی امتیاز کے شکار ہوئے تھے تو بیہ کی ایسی برائی نویزی فوج اور کی برائی نویزی فوج اور فی برائی تویزی فوج اور فی ایسی برائی نویزی فوج اور فی ایسی برائی تویزی فوج اور فی ایسی برائی تویزی فوج اور فی ایسی برائی تویزی فوج اور فی ایسی مطقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس تفریق کے خلاف ان کا احتجاج حق بجانب فی ایسی کے میں مطقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس تفریق کے خلاف ان کا احتجاج حق بجانب فی ایسی کی بات تھی۔

رازادی بند الفرائی ال

(۱) کانگریس نے بحریہ کے افسروں کے اقدام کو پہندنہیں کیا اور انھیں غیر مشروط طور پر واپس اپنا کام شروع کرنے کو کہا ہے۔ تاہم کانگریس کو یہ فکر ہے کہ کوئی منتقانہ کا رروائی نہ ہو۔ اگر صکومت نے کینہ پروری کاروبیا ختیار کیا تو کانگریس ان افسروں کے مسئے کو اپنا مسئلہ بنا لےگا۔
(۲) بحریہ کے افسروں کو (حکومت سے ) نسلی تفریق کی یا دوسری جو بھی شکایتیں ہیں ان کی جھان بین کی جائے اور انھیس دور کیا جائے۔

موجودہ حالات کے سباق میں، جبئی میں بحریہ کے افسروں کی بغاوت ایک خاص معنویت کی حالی معنویت کی حالی ہے۔ بعدیہ بہلاموقع تھا جب دفائی افواج کے ایک صلحے نے ایک سیاس مسئلے کی بنیاد پر انگریزوں کے خلاف کھل کر بغاوت کی تھی۔ یہ بغاوت اپنی فتم کا واحد واقعہ بیس تھا۔ کیونکہ پہلے بھی سجاش چندر ہوں کی قیادت میں، ہندوستان کے جنگی قید ہوں کو حالات نے بہروستان کے جنگی قید ہوں کو سے کراغ بن بغیرہ تان کے جنھیار وال میں ہندوستان کے جنھیار وال میں منزل پر توامغال تقریباً قیضے میں آئے ہی والا تھا۔ جاپان کے جنھیار وال دینے کے بعد انگریزوں نے بھر سے برمایر قبضہ کر لیا اور انڈین نیشن آری (آئی این اے) دست سے افسر قیدی بنا لیے میے۔ انھیں اپنا اور انڈین نیشن آری ہی میں شامل کے بہت سے افسر قیدی بنا لیے میے۔ انھیں اپنا اس فیل پر کہ وہ انڈین بیشن آری ہیں شامل

تاوقتیکہ ہندوستان کا سیا کی مسئلہ اطمینان بخش طریقے سے حل نہ ہو جائے۔ میں نے ہندوستانی فوج کے افسرول کی خبر پہلے پہل اس وقت نی جب شملہ کا نفرنس کے بعد ش گھرگ میں تھا۔ پنجاب ہائی کورٹ کے ایک نتج ، مسٹر پر تاب سکھ ایک روز بہت گھبرائے ہوئے سے میر سے پاس آئے اور بتایا کہ پھے ہندوستانی افسر ، جو سجا ٹی چندر بوس کی قیادت میں انگر برول میر سے الزچھے تھے ، گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا ایک رشتے دار بھی اس معالے میں ملوث تھا اور آئیس ان نو جوانوں کے انجام کی طرف سے بہت زیادہ فکر لائی تھی۔ ان کی ابی نا بہت میں مان خوات کے جیسی تھی۔ ای لیے وہ بچھتے تھے کہ کا نگریس کی طرف سے کوئی زہنست روائی سرکاری ملازموں کے جیسی تھی۔ ای لیے وہ بچھتے تھے کہ کا نگریس کی طرف سے کوئی آئی ہیں مان خوات کی معالے کو رکاڑ و ہے گی۔ ان کا مشورہ پیتھا کہ کا نگریس کو انڈین بیشنل آری کے معالمات میں کوئی وہ بھی ہے ۔ کوئکہ ان کی ادبیل مقدم میں معالمات میں کوئی وہرت آئی۔ این سام کے خوالات کی معالمات کی دائی ہے میں دلی ہی تھی کہ اس خوات کے اس معالمات کی دائی ہوں کوئی اسرک یا موت آئی۔ این افسروں میں ہمارے ہوئی سے میں نے وہرت آئی۔ این اسر کی یا موت آئی۔ کی میں قوئی نقصان ہوگی۔ میں نے دوثوک سرائیس فیصلے میں ایک تھی ہیں ان خوات کی دیان جو تھی اس کی دیان جو تھا کہ کا گریس کو آئی۔ این اسرک یا موت آئی۔ بیان جاری کوئی سے ان دون کا سے ہاتھ میں لیا گیاں جاری کوئی۔ ان افسروں میں جاری کوئی سے انداز میں فیصلہ کرلیا کہ کا گھریس کوآئی۔ این اسرک یا موت آئی۔ بیان جاری کردیا۔ انداز میں فیصلہ کرلیا کہ کا گھریس کو آئی۔ این سام کی کیان جاری کردیا۔ انداز میں فیصلہ کرلیا کہ کا گھریس کو آئی۔ این اسرک کی دیا۔

اس معالم برخورکرتے ہوئے ، میں نے محسوں کیا کہ ان انسروں کے طرزعمل کی بابت برطانوی محکومت کوئی دکا بیت بیس کرسکتی تھی۔ ہندوستانی فوج کا ایک حصہ بر مااور سنگا پور بھیج دیا گیا تھا۔ جاپان نے جب ان علاقوں پر قبضہ کرلیا تو ہندوستان فوج کو برطانوی محکومت نے اس کی اپنی تفقیر کے سپر دکر دیا۔ دراصل ایک اگریز افسر نے بی ہندوستانی فوج جاپانیوں کے حوالے کی تھی۔ اگر ہندوستانی مسکین ہے دہتے تو ایجی تک جنگی قید بول کے طور پر ان کے حوالے کی تک جنگی قید بول کے طور پر ان سے سر کیس بنوائی جا تیں یا کارخانوں میں کام کروایا جاتا تا کہ جاپان کو اپنی جنگی کوششوں میں مدولتی رہے۔ اس طرح دولوگ جاپانیوں میں محلونے ہے درجے اور میجی ہوسکا مرد لئی رہے۔ اور میجی ہوسکا

کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ اگر حکومت آئی۔ این۔ اے کے افسروں پر مقدمہ چلانا ہی جاتی ہے تو یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جانا چاہیے اور کانگریس کوان کے قانونی دفاع کے لیے ضروری انظامات کرنے چاہییں۔ میں نے اس سلسلے میں لارڈ ویویل کو لکھا اور زور دیا کہ انھیں کانگریس کا خیال قبول کر لینا چاہیے۔ لارڈ ویویل راضی ہوگئے اور احکامات جاری کر دیے کہ ان افسروں پر مقدمہ لال قلع میں ایک تھلی عدالت میں چلایا جائے۔ ان مقدمات نے پلک میں زبر دست جوش وخروش پیدا کر دیا اور یہ کی مہینوں جائے۔ ان مقدمات نے پلک میں زبر دست جوش وخروش پیدا کر دیا اور یہ کی مہینوں جائے جاری رہے دیا ہو عدالت کے احکامات پریا پھر وائسرائے کی جانب سے معافی عطا کیے جانے پر دہا کر دیا گیا۔

ان میں چندافسرا ہے بھی ہے جنھیں پہلے رہائییں کیا گیا اور جن کے مقد مات پر فیصلہ روک لیا گیا۔ اس کی وجہ سے ملک کے مختف حصوں میں ببلک نے زبر دست غم وغصے کا اظہار کیا اور مظاہرے کیے۔ پنجاب وزارت کی تھکیل کے سلسلے میں جب میں لاہور گیا تو طالب علموں نے ایک بہت بڑا جلوں نکالا۔ وہ شہر کی سرکوں سے گزرتے ہوئے اس مکان تک آئے جہال میرافیام تھا۔ تقریباً دو پہر کا وقت تھا جب وہ پہنچ اور ملا قات کرنی چاہی، میں شروع ہی سے یہ سیجھتا تھا کہ اس مکان سے بیا بہت کی اور انھیں بتایا کہ کا گھرلین نے جورویا نعتیار کررکھا تھا، اس کے پیش نظریہ مظاہرے میں بات کی اور انھیں بتایا کہ کا گھرلین نے جورویا نعتیار کررکھا تھا، اس کے پیش نظریہ مظاہرے مکمل طور پر بحل ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ قید یوں کا دفاع کریں اور انھیں رہا کروائیں

ع آزاد کا بند عام محمد محمد محمد محمد محمد محمد ابرانکام آزاد کی مے ....اس مقصد کے لیے تمام قانونی اور آئینی طریقوں سے کام لیا جارہا تھا، اور بے اجازت مظاہرے ہمارے مقصد میں معاون ہونے کے بجائے اسے نقصان پہنچارہے تھے۔ مندوستان كابوراسياس مستغل زير بحث آيا ...... برطانيه مين ايك ني حكومت بنالي تي تقي جس كے ساتھ بارليمنٹ ميں ليبر بارٹي كو كمل اكثريت حاصل تقى۔اس نے وعدہ كيا تھا كه مندوستان کے مسئلے کا ایک حل ڈھونڈ نکا لے کی اور اسے ضروری اقد امات کے لیے ایک موقع دينا جابي ..... چنانج كالكريس نے طے كيا ہے كه في الحال كوئى تحريك نہيں ہونى جا ہے۔ ای کیے ملک کوانظار کرنا جا ہے اور بید کھنا جا ہے کہ کانگریس کیا ہدایات جاری کرتی ہے۔ میں بیوض کرچکا ہوں کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں مظاہرے کیے جار ہے تنصدان میں سے پچھ مظاہروں کے دوران کلکتے میں تشدد بھڑک اٹھا.....دبلی میں لوگول نے سرکاری عمارتوں میں آم ک لگانے کی کوشش کی اور سرکاری املاک تباہ کر دیں۔ جب میں دبلی واپس آیا تو لارڈو یوبل نے ان واقعات کا ذکر کیا اور کہا کہ بیہ (واقعات) كانكريس كى اس يقين د ہانى سے مطابقت نہيں رکھتے كه مندوستان كاسياس مسكه أيك برامن ماحول مين طل كياجائے كا ......ميں بياعتراف كرنے كے سوااور كيا کہ سکتا تھا کہ شکایت تن بجانب تھی۔ میں نے دہلی کے تمام کائکریسی کارکنوں کو بلوایا اور الميں بتايا كم ايك محمبير بحران كالمحريس كے سامنے ہے۔ تمام قومی تحريكوں ميں ايك منزل آتی ہے، جب لیڈروں کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انھیں عوام کی قیادت کرنی جا ہیے یا ان کے پیچے بیچے چلنا جا ہے ....ایا لگتا ہے کہ ہندوستان میں ہم اس منزل تک بھنے مے تھے۔ اگر کا بحریس میعقیدہ رکھتی ہے کہ مندوستان کا مسئلم مرف برامن ذرائع سے حل کیا جاسکتا ہے تو کا تکریسیوں کوعوام تک سے پیغام لے جانے اور خود بھی اس کے مطابق عمل كرنے كے ليے تيار بنا جاہيے۔ بس نے ان سے كھا كہم از كم بس اس كے ليے آ ماده تبین تھا کہ بہل ترین مزاحمت کاراستہ اپناؤں۔ دہلی میں جو پچھے ہوا تھا، میری رائے مى غلا تفادين في كما كمين رائ عامد وايك مت وسية اورراه يرنكان كاكوشش كرون كااور تحن جوم كى خوادشات كے سامنے سرند جمكاؤں كا۔ اگر لوگ مير يدويكو بندنيس كرتے ، تواقعيس ائي رونماني كے ليكى اوركو تلاش كرنا ہوگا۔

## <u>11</u>

# برلش كيبنث مشن

فروری ۱۹۴۷ء میں ، جیسے ہی میں نے ہندوستان کی سیاسی صورت حال کا جائزہ لیا مجھ پر میرحقیقت واضح ہوگئی کہ میر ملک ایک مکمل تغیر کے ممل سے گزرا ہے۔ ا یک بالکل ہی نئے ہندوستان کا جنم ہو چکا تھا .....عوام ،خواہ سرکاری ملازم ہوں یا غیرسرکاری ، ان سب میں آزادی کی ایک نئی امنگ بھری ہوئی تھی۔ انگریزوں کاروبیجی بدل چکاتھا.....جیسی کہ مجھے شروع ہی سے تو قع تھی ، لیبر کا بینہ بھی جذیبے کے ساتھ ہندوستان کی صورت حال کا مطالعہ کر رہی تھی۔افتذار میں آنے کے فورا بعد ہی اس نے ایک بالیمارتی وفد ہندوستان بھیجا جس نے ۱۹۳۵ء۔۲۳۹۱ء کی سردیوں میں ملک کا دورہ کیا۔ان سے اپنی بات چیت کے بعد مجھے بیاطمینان ہوا کہ انھوں نے ملک میں مزاج کی تبدیلی کومسوس کرلیا تھا۔ بیہ بات الچھی طرح ان کی سمجھ میں آگئی تھی کہ ہندوستان کی آیزادی کواب بہت دنوں تک ٹالا تہیں جاسکتا ، اور حکومت کو ان کی رپورٹ نے ، یقینی طور پر لیبر کیبنٹ کے اس اراد ہے کوتقویت پہنچائی ہوگی کہ جلد ہی ایک دوستانہ مجھوتا ہو جانا جا ہے۔ سرا فروری ۱۹۳۷ء کی رات کوساڑھے نو بجے میں ریڈیوس ریاتھا جب مجھے ئے برطانوی فیصلے کی خبر ملی ...... لارڈ پیتھک لارٹس نے پارلیمنٹ میں بیہ اعلان کیا تھا کہ برطانوی حکومت ، ہندوستانی آزادی کے سوال پر ہندوستان کے نمائندول سے گفتگو کے لیے ایک کیبنٹ مشن ہندوستان بھیجے گی۔ بیراعلان اس تاریخ کواس پروگرام میں بھی کیا گیا جس کا خاکہ وائسرائے کی تقریر میں شامل تھا۔ ال مشن كولارد بيتفك لارنس سيكريثري آف استيث برائع بهندوستان ، سرستيفر د

المنام آزادی به ند المؤرد المنام آزادی به المؤرد المنام آزادی المؤرد ال

میں نے اس سے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ لیبر حکومت نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا ہے۔ اس بات سے بھی میں خوش تھا کہ جومشن آرہا تھا اس میں سرسٹیفر ڈ کریس بھی تھے جن سے پہلے بھی ہمارے مذاکرات ہو چکے ہیں اور جو بچے مجے ایک برانے دوست ہیں۔

میں نے ریجی کہا کہ ایک بات میری نظر میں بالکل صاف ہے۔نی برطانوی حکومت ہندوستانی مسئلے سے جان ہیں بچار ہی ہے بلکہ جراُت مندانہ طور پر اس کا سامنا کررہی ہے۔ بیدا یک بہت اہم تبدیلی تھی۔

۱۵ رماری ۱۹۳۱ء کومسٹراییلی نے ہندوستان کی صورت حال پر ہاؤی آف
کامنز میں ایک بیان دیا ....... ہند برطانوی تعلقات کی تاریخ میں اس بیان کی
کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انھوں نے بے باکانہ بیاعتراف کیا کہ صورت حال یکسر بدل
پیکی تھی اور ایک نئے رویے کا تقاضہ کررہی تھی۔ ان کے اس اعلان نے کہ پرانے
طریقوں پر جے رہنے کی ہرکوشش جمیں کسی حل تک نہیں بلکہ ایک تعطل تک لے
جائے گی ، ہندوستان میں ایک زبردست تاثر قائم کیا۔

الالكامند المحادث الم ملازم مسٹرایٹلی نے بہت صاف گوئی کے ساتھ پیشلیم کیا کہ قومیت کا تصور سلسل متحکم ہوتا گیااوران فوجیوں میں بھی سرایت کر چکاہے جنھوں نے جنگ میں شاندار خد مات انجام دی تھیں .....مسٹرایٹلی نے ریجی کہا کدا گر ہندوستان میں ساجی اورا قنصادی مشکلات تھیں ،تو بیصرف ہندوستانیوں کے ذریعے طل کی جاسکتی تھیں۔ انھوں نے اس اعلان کے ساتھ اپنی بات ختم کی کہ کیبنٹ مشن ایک مثبت کیفیت مزاج كے ماتھ، بيرزم لے كرجار ہاہے كداسے كامياب ہونا ہے۔ کیبنٹ مشن ۲۳ رمارچ کو ہندوستان پہنچا۔ ہے، سی گپتانے سرسٹیفر ڈ کر پس کی میزبانی کے فرائض انجام دیے تھے جب وہ اس سے پہلے ایک موقع پر ہندوستان آئے تھے۔انھوں نے مجھے بتایا کہوہ کریس سے ملاقات کے لیے دہلی جارہے ہیں۔ میں نے انھیں سرسٹیفرڈ کے نام ایک خط ویا جس میں و وبارہ ہندوستان آنے پران کا خبرمقدم کیا گیا تھا۔ میں ایریل ۱۹۴۷ء کو دہلی پہنچا ...... مجھے ایبالگا کہ اس منزل برغور وفکر کے ليے اہم ترين موضوع ، مندوستان اور برطانيه كے مابين سياسى مسكمتيس ہے ، بلكه مندوستان کی فرقه وارانه صورت حال ہے۔ شمله کانفرنس نے مجھے باور کرادیا تھا کہ سیاس سوال عل ہونے کی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ فرقہ وارانداختلافات انجمی تک حل طلب تنے۔ایک بات سے کسی کوانکارہیں ہوسکتا۔ایک فرنے کی حیثیت سے مسلمان اینے مستقبل کے بارے میں انتہائی فکر مند تھے۔ بیری ہے کہ بعض صوبوں میں آتھیں واضح ، اکثریت حاصل تھی۔اسی لیےصوبائی سطح پران علاقوں میں آھیں کوئی ڈرٹبیس تھا۔مگر مجموعي طور بربندوستان ميسان كي حيثيت، بهرحال، أيك اقليت كي همي ادر أنفيس ميخوف ستار باتفاكة زاد مندوستان ميسان كي يوزيش اوران كامر تنبيحقوظ بيس ريكا-ميں اس موضوع برمسلسل اور مضطربان غور کرتار ہا۔ بالآخر میں اس نتیجے تک پہنچا كر مندوستان كالآئين اپني نوعيت كے اعتبار سے وفاقي مونا جا ہے۔مزيد برآ ل، اسے بوں وضع کرنا جا ہے کہ صوبوں کو جتنے زیادہ امور میں میمکن ہو سکے ممل خود مخاری کی ضانت دی جائے۔ ہمیں صوبائی خود مخاری کے دعووں کوقو می وحدت کے ساتھ ہم آ بنگ کرنا تھا۔ بیاس طرح کیا جاسکتا تھا کہمرکزی اورصوبائی حکومتوں کے

الالكام آزادی به المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد العالم آزاد الكام آزاد المحد ا

ریضور بندرت میرے ذہن میں بنی گی اور کیبنٹ مشن کے ہندوستان آنے کے وقت تک فاصی واضح ہو چک تھی۔ تاہم ، ابھی تک میں نے اپنے ساتھیوں سے اس کے بارے میں گفتگونہیں کی تھی۔ میں ایبا کرنا ضروری نہیں مجھتا تھا کیونکہ ورکنگ کمیٹی نے کیبنٹ مشن سے گفت وشنید کے کمل اختیارات مجھے سونی دیے تھے۔ میں نے سوجا کہ جب مناسب وقت آ جائے ،اس وقت صاف اور غیر مہم لفظوں میں مجھے اپنا موقف بیان کرنا جا ہے۔

کیبنٹ مشن کے ممبروں سے پہلی بار میں ۱ راپریل ۱۹۲۷ء کو ملا۔ مشن نے گفتگو

کے لیے بچھ سوال مرتب کر لیے تھے۔ ان میں پہلا ہندوستان میں فرقہ وارانہ مسئلے سے
متعلق تھا۔ جب مشن نے مجھ سے پوچھا کہ فرقہ وارانہ صورت حال کو میں کیونکر سلجھاؤں
گاتو میں نے اس حل کی جانب اشارہ کیا جو میں نے پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا۔ جیسے ہی
میں نے ریکھا کہ مرکز کے پاس (اس کے زیرا فقیار) لازی امور کی ایک چھوٹی سے چھوٹی
فہرست ، اوراسی کے ساتھ ساتھ افتیاری امور کی ایک فہرست ہونی چا ہے تو لارڈ پیتھک
لارٹس ہوئے ، آپ اصل میں فرقہ وارانہ مسئلے کا ایک نیا حل تجویز کررہے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ گاندھی جی نے یہ کہتے ہوئے جھے مہارک باددی کہ میں نے ایک ایسے مسئلے کاحل دریافت کرلیا ہے جس نے ہرایک کواس وقت تک چکرار کھا تھا۔انھوں نے کہا کہ میراحل مسلم لیگیوں میں متعصب ترین شخص کے وسوسوں کو بھی دور کردے گااور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حل فرقہ وارانہ زادیہ نظر کانہیں بلکہ قومیت کے ایک احساس کا ترجمان ہے۔گاندھی جی مُصر سے کہ ہندوستان جیے ایک ملک میں صرف ایک وفاتی آئیں ہی چل سکتا ہے۔اس نقطہ نظر ہے بھی ،انھوں نے میرے مجوزہ حل کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آگر چہاس میں کوئی انو کھا اصول چیش نہیں کیا گیا ہے ،مگر ہندوستان کے سیاق میں وفاقیت کے مضمرات کو پیل صفائی کے ساتھ سامنے لایا ہے ۔

سردار پٹیل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مرکزی حکومت اپنے اختیار میں صرف تین امور تک محدود رہے گی۔ انھوں نے کہا کہ بعض اور ایسے امور بھی ہیں ، مثلاً سکہ اور مالیات جنھیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے مرکز کے دائر ہے میں ہونا جا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارت اور صنعت کو صرف ایک کل ہند کے پر فروغ دیا جاسکتا ہے اور بہی بات کا روبار منتات کا روبار منتات کا روبار

ہے متعلق یالیسی پربھی صادق آتی ہے۔

مجھےان کے اعتراضات کا جواب بیس دینا پڑا۔گاندھی جی نے میر سے نقطہ نظر کو اپنالیا اور سردار پٹیل کو جواب دینے گئے۔انھوں نے کہا کہ بیفرض کر لینے کی کوئی وجہ بیس ہے کہ سکے یا محصولات کے جیسے مسئلوں میں کوئی صوبائی حکومت مرکز سے اختلاف کر سے کہ سکے یا محصولات کے جیسے مسئلوں میں کوئی صوبائی حکومت مرکز سے اختلاف کر سے گئے۔ یہ ان کے اپنے مفاد میں ہوگا کہ ان معاملات میں ایک متفقہ پالیسی رکھی جائے۔ اس لیے یہ اصرار ضروری نہیں کہ سکے اور مالیات کے شعبوں کو مرکزی امور کی لازمی فہرست میں شامل کرلیا جائے۔

مرسی میں ریاب سے اپنی لاہور کی قرار دادیں پہلی مرتبہ ہندوستان کی مکنہ تقسیم کا ذکر کیا تھا۔
بعد میں بہی قرار دادیا کتان ریز ولیوٹن کے نام سے جانی گئی۔ میں نے جوطل تجویز کیا تھا اس
سے سلم لیگ کے اندیشوں کو رفع کرنامقعود تھا۔ اب جب کہ میں اپنے ساتھیوں اور کیبنٹ
مشن سے ممبروں سے اس اسکیم پر مفتلو کر چکا تھا، میں نے محسوس کیا کہ اب طک کے سامنے
مشن سے ممبروں سے اس اسکیم پر مفتلو کر چکا تھا، میں نے محسوس کیا کہ اب طک کے سامنے
اسے بیش کرنے کا دفت آسمیا ہے۔ چنانچے ۱۵ ارابر میں ۱۹۸۱ مروبیں نے ایک بیان جاری کیا
اسے بیش کرنے کا دفت آسمیا ہے۔ چنانچے ۱۵ ارابر میں ۱۹۸۱ مروبی نے ایک بیان جاری کیا

الالكام آزاد ك رة آزادى بند فاق والمحاف والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة الم جومسلمان اور دوسری اقلیتوں کے مطالبات سے متعلق تھا۔ اب کہ ہندوستان کی تقسیم ایک حقیقت ہے اور اسے دس برس گزر میکے ہیں ، میں دوبارہ اس بیان پر نظر ڈالتا ہوں اور معلوم ہوتا ہے کہ ہروہ بات جو میں نے کہی تھی آخر کار ہوکرر ہی۔ چونکہ بیربیان ہندوستانی مسکلے کے حل کی بابت میرے سویے سمجھے خیالات پر شمل ہے، میں سوچتا ہوں کہاہے کمل طور پر نقل كرديناجابيريوه بجهر جويس في اس وقت كها تقاء اوراب بهي كبول كا: میں نے ہرمکن نقطہ نظرے یا کتنان کی اس اسکیم پرغور کیا ہے جسے مسلم لیگ نے تشکیل دیا ہے۔ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ، میں نے مجموعی طور پر ہندوستان کے منتقبل کے لیے اس کے مضمرات کا جائزہ لیا ہے ( اور ) بہ حیثیت ایک مسلمان کے ، میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل پر اس کے امکانی اثرات کی جانچ پر کھی ہے۔ اسكيم كے تمام پہلوؤں پرغور كرنے كے بعد، ميں اس نتیج تك پہنچا ہول كه ر مجموعی اعتبار سے ہندوستان کے لیے ہی نہیں مسلمانوں کے لیے خاص طور برمضرت رسال ہے۔اور داقعہ بیہ ہے کہ بیہ جتنے مسئلے مل کرتی ہے،اس ست زیاده مسکے پیدا کرتی ہے۔ مجھےاس کا اعتراف کرنا جاہیے کہ پاکستان کی اصطلاح ہی میری طبیعت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب تو بیرنکاتا ہے کہ دنیا کے مجھے مصے نایا ک ہیں ، جب كه يجھ پاك ہيں۔ پاك اور نا ياك ميں علاقوں كى رتقتيم غيراسلامى ہے اور رائے العقیدہ برجمدیت سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے جوانسانوں اور ملکوں کومقدس اور بحس میں بانتی ہے ....ایک ابیا ہوارہ جواسلام کی روح کے بی منافی ہے۔ اسلام الی کسی تقسیم کو قبول نہیں کرتا ، اور رسول المنافظة في ما ما تقاء الله في يوري دنيا كومير المسجد بناما ب-مزید بیرکداییا لگتاہے، یا کتان کی اسکیم ہزیمت زدگی کی ایک علامت ہے اور يبود يوں كے تو م مكن كے مطالبے جيسے قياس براس كى بنياد ركھى كئى ہے۔ بیراس کا اعتراف ہے کہ ہندوستانی مسلمان مجموعی طور پر پورے

## Marfat.com

مندوستان میں خود کوسنجال نہیں سکتے اور ایک ایسے کونے میں خود کوسمیٹ

لینے پر قانع ہوجا کیں گے جے ان کے لیے محفوظ کردیا گیا ہو۔
اس طرح کے قومی مسکن کے لیے یہود یوں کی آرز دمندی سے ہمرددی کی جاسکتی ہے کیونکہ وہ دنیا بھر میں بھر ہوئے ہیں اور کسی بھی علاقے میں ان کے انظامیہ کی کوئی موثر آ واز نہیں ہوسکتی۔ گر ہندوستانی مسلمانوں کی صورت حال خاصی مختلف ہے۔ اپنی نو کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے پیش نظر، کمیت اور کیفیت دونوں کے لحاظ سے ہندوستانی زندگی میں اسے ابنی فظر، کمیت اور کیفیت دونوں کے لحاظ سے ہندوستانی زندگی میں اسے ابنی غفر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انظامیہ اور پالیسی سے متعلق تمام سوالات پر فیصلہ کن اثر ڈال سکتے ہیں۔ قدرت نے بھی ان کی مدد یوں کی ہے کہ بعض فیصلہ کن اثر ڈال سکتے ہیں۔ قدرت نے بھی ان کی مدد یوں کی ہے کہ بعض علاقوں میں انھیں بڑی تعداد میں کیجا کردیا ہے۔

ال قتم کا کسی سیاق میں ، پاکستان کا مطالبہ ساری طاقت کھو بیٹھتا ہے۔ بہ طورا کیہ مسلمان کے ، کم سے کم میں ایک لیجے کے لیے اس پر تیار نہیں ہوں کہ پورے ہندوستان کو اپنا علاقہ سمجھنے اور اس کی سیاسی اور اقتصادی زندگی کی تغییر اور تشکیل میں حصہ لینے کے حق سے دست بردار ہو جاؤں۔ میرے نزدیک بیر بردلی کی تقینی علامت ہے کہ اپنے آبائی ورثے کو چھوڑ دوں اور اس کے کفس ایک نکڑے برقانع ہو جاؤں۔

جیسا کہ اچھی طرح جانا جاتا ہے، مسٹر جناح کی پاکستان اسکیم ان کے دو قومیتوں پرہت کا ایل ہے ہے کہ ہندوستان بہت کی الی قومیتوں پرمشمل ہے جن کی بنیاد نم جی اختلافات ہیں۔ ان میں دو بردی قومیتوں ، ہندووں اور مسلمانوں کی ایک دوسر ہے ہے الگ قوم ہونے کی حیثیت ہے ، الگ الگ ریاستیں بھی ہونی چاہمیں۔ ڈاکٹر ایڈورڈٹامن نے ایک مرتبہ مسٹر جناح سے جب یہ کہ ہندوستان کے ہزاروں قصبوں نے ایک مرتبہ مسٹر جناح سے جب یہ کہا کہ ہندوستان کے ہزاروں قصبوں ، دیہاتوں اور بستیوں میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے ہیں تو مسٹر جناح نے جواب دیا کہ میہ بات کی بھی طرح ان کی جدا گانہ قومیت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ مسٹر جناح کے نظر ہے کے مطابق ، ہربستی ، ہرگاؤں ، ہر انداز نہیں ہوتی۔ مسٹر جناح کے نظر ہے کے مطابق ، ہربستی ، ہرگاؤں ، ہر تھے میں دو تو میتیں ایک دوسرے کی مقابل ہیں ، اور ای لیے وہ چا ہیتے تھے میں دو تو میتیں ایک دوسرے کی مقابل ہیں ، اور ای لیے وہ چا ہیتے تھے میں دو تو میتیں ایک دوسرے کی مقابل ہیں ، اور ای لیے وہ چا ہیتے

ہیں کہان کودور پاستوں میں تقتیم کر دیا جائے۔

میں اس مسئلے کے تمام دوسرے بہلوؤں سے صرف نظر کرنے اوراسے صرف مسلم مفادات کے نقطہ نظرے پر کھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس سے بھی آ کے بڑھ کر بیکہوں گا کہ اگر بیدد کھایا جاسکتا ہو کہ یا کستان کی اسکیم سی بھی طريقے سے مسلمانوں كوفائدہ پہنچائے كى توميں خود بھى اسے مانے برآ مادہ ہو جاؤں گا اور دوسروں کو بھی آ مادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔لیکن واقعہ بیہ ہے کہ آگر میں خودمسلمانوں کے فرقہ وارانہ مفادات کے نقطہ نظر سے بھی اس اسلیم کا جائزه لول تو اس نتیج تک مجھے پہنچنا پڑتا ہے کہ بیسی بھی طرح نہ تو مسلمانوں کوفائدہ پہنچاسکتی ہے نہان کے جائز اندیشوں کو دور کرسکتی ہے۔ آ ہے، ہم مختذے دل سے ان متائج برغور کریں۔ جو یا کستان اسکیم کو بروئے کارلانے سے برآ مدہوں مے۔ ہندوستان دوریاستوں میں بث جائے گا،ایک میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، دوسرے میں ہندوؤں کی۔ ر ماسنت مندوستان میں ساڑھے تین کروڑ مسلمان اس کی بوری سرز مین پر چھوٹی چھوٹی اقلیتوں کی شکل میں بھرے ہوں گے۔ یوپی میں سترہ فی صد، بہار میں بارہ فی صداور مدراس میں نوفی صدرہ جانے پروہ ہندوا کشرین صوبول میں آئے سے بھی زیادہ کرور پڑجائیں کے ....ان علاقوں میں انھوں نے تقریباً ایک ہزار برس سے اینا وطن آباد کر رکھا ہے اور یہاں مسلم ثقافت اور تہذیب کے معروف مراکز قائم کیے ہیں۔ ایک منع اجا تک وہ سوکر انھیں کے اور دیکھیں سے کہ وہ اجنبی اور غیر ملکی بن

منعی منعتی معلی اور اقتصادی اعتبار ہے پس ماندہ، وہ ایک خالص

مندوراج کے رحم وکرم برہوں مے۔

دوسرى طرف ، رياست ياكتان مين بحي ان كي يوزيش غير محفوظ اور كمزور ہوگی۔ یاکستان میں کہیں بھی ،ان کی اکثریت، ہندوستانی ریاستوں میں مندوا کشریت سے مواز نے کے قابل نہیں ہوگی۔

ان كى اكثريت كا تناسب درامل اتناكم بوكا كدان علاقوں ميں غيرمسلموں

نے اقتصادی بغلیمی اور سیاسی لحاظ سے جو برتری حاصل کرلی ہے، وہ ان کی اکثریت کو پس پشت ڈال دے گی۔ اگر ایبا نہ بھی ہواور پاکستان میر، غالب آبادی مسلمانوں کی ہو، جب بھی اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا میں وہ جب بھی اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا میں وہ جا

مئلہ توحل ہونے سے رہا۔ ایک دوسرے کے خلاف نیر د آنر ما

ایک دوسرے کے خلاف نبرد آ زما دوریاسیں ، ایک دوسرے کی اقلیق کے مسلے کاکوئی حل فراہم نہیں کرتیں ، بلکہ باہمی طور پر ، ایک دوسرے کی اقلیق کو پر غال بنا کر ، صرف عماب اورانقام کی فضا پیدا کرتی ہیں۔ چنا نچہ پاکستان کی اسکیم مسلمانوں کاکوئی مسلم حل نہیں کرتی۔ جہاں وہ اقلیت میں ہیں ، وہاں ، اسکیم مسلمانوں کا کوئی مسلم حل نہیں کرسکتی ، نہ ہی پاکستانی شہری کے طور پر انھی مائدوستان کے یا دنیا کے معاملات میں ایک الی حیثیت دلاسکتی ہے جس کا فاکد وہ وہ انڈیو ہو نین جیسی کی بڑی ریاست کے شہری رہ کرا تھا ہے ہیں۔ پر لیل دی جا تھی ہے کہ اگر پاکستان خود مسلمانوں کے مفادات کے استے ملاف ہے ، تو پھر مسلمانوں کا اتنا بڑا حلقہ اس کے فریب میں کیونگر بہد گیا فلاف ہے ، تو پھر مسلمانوں کا اتنا بڑا حلقہ اس کے فریب میں کیونگر بہد گیا مور دیے ہیں مل جائے گا۔ جب مسلم لیگ نے پاکستان کا نام لیمنا شروع کیا ، تو رہ سے اس کی مخالفت شروع کر دی کہ یہ ہندوستانی انھوں اور ہندوستان ہے آگے کی مسلمان ریاستوں کے ایک گٹ بن مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگے کی مسلمان ریاستوں کے ایک گٹ بن مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگے کی مسلمان ریاستوں کے ایک گٹ بن مانے کا چی شروع کی کہ یہ ہندوستانی حائے کی شروع کی کہ یہ ہندوستانی حائے کو شریب ہیں ایک کٹ بن مانے کی چی مسلمان ریاستوں کے ایک گٹ بن مانے کا چیش خیرے ہیں۔

ان کی خالفت نے لیگ کے حامیوں کو اکسانے کا رول انجام دیا۔ ایک سیدھی اگر چہ غیر منظم منطق کے ساتھ انھوں نے بیدلیل پیش کی کہ اگر ہندو
پاکستان کے استے خلاف ہیں تو یقینا اس میں مسلمانوں کا فائدہ ضرور ہوگا۔
جذباتی ہجان کی ایک فضا پیدا کی گئی جس نے معقولیت آمیز تجزیے کو ناممکن بنا دیا اور خاص طور پر مسلمانوں میں جونو جوان یا نسبتا کیے ذبین کے لوگ سے۔ انھیں بیدفعنا بہا لے گئی۔ جھے بہر حال ، اس واقعے میں شک نہیں کہ

موجودہ بیجان کے سرد ہوجانے پر ، اور غیر جذباتی انداز میں اس سکے ک بابت غور کرنے پر ، وہ لوگ جوآج پاکستان کے حماین ہیں خود ہی اسے مسلم مفادات کے لیے معنر مقبر اکر مستر دکر دیں گے۔

وہ فارمولا جسے بیں کا گریس سے منظور کرانے بیں کامیاب ہوگیا ہوں ،
پاکستان اسکیم بیں جوبھی اچھائیاں ہیں آھیں برقرار رکھتا ہے، جب کہ فامیوں
کوالگ کر دیا ہے۔ پاکستان کی بنیاد مسلم اکثریت علاقوں بیں مرکز کی مداخلت
کاخوف ہے کیونکہ مرکز بیں ہندوؤں کی اکثریت ہوگا۔ کا گریس اس خوف کا
سدباب یوں کرتی ہے کہ صوبائی اکا ئیوں کو کمل خود مختاری دے دی جا تیں۔ اس
باقیات سے متعلق تمام اختیارات بھی صوبوں کو تفویض کر دیئے جا ئیں۔ اس
نے مرکزی امور کی دو فہرستوں کا اجتمام بھی کیا ہے۔ ایک لازمی اور ایک
اختیاری تا کہ اگر کوئی صوبائی اکائی ہے چاہے تو گئتی کے چند امور کو چھوڑ کر جو
مرکز کے ہیر دکر دیے جا ئیں گے، باتی تمام امور کا انظام اپنے ہاتھ میں لے
مرکز کے ہیر دکر دیے جا ئیں گے، باتی تمام امور کا انظام اپنے ہاتھ میں لے
صوبہ جس طرح بیند کریں خود کو ترتی دینے کے لیے اندرونی طور پر آزاد
ہوں ، گر اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام معاملات میں جو مجموی اعتبار سے
ہندوستان کومتا شرکر تے ہیں، مرکز پر اپنا اثر بھی ڈال کیں۔

ہندوستان کی صورت حال ایس ہے کہ ایک ایسی حکومت جوم کزیت پربنی
اور وحدانی ہو، اس کا تاکام ہونا بیٹنی ہے۔ ہندوستان کو دوریاستوں میں
تقسیم کرنے کی کوشش کا مقبوم بھی یہی ناکامی ہے۔ اس سوال کے تمام
پہلوؤں پرغور کرنے کے بعد، میں اس متبع تک پہنچا کہ اس کا واحد طل
کا گریس فارمولے میں شامل خطوط پربی ممکن ہے جوصوبوں اور پورے
ہندوستان ، دونوں کو ترتی کی مخباکش عطا کرتا ہے۔ کا گریس فارمولا مسلم
اکٹریتی علاقوں کے اس خوف کو جس کی بنیاد پر پاکستان کی اسکیم بنائی گئ ،
اکٹریتی علاقوں کے اس خوف کو جس کی بنیاد پر پاکستان کی اسکیم بنائی گئ ،
دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسری طرف ، یہ پاکستان اسکیم کی ان
خامیوں سے وامن بچاتا ہے جومسلمانوں کو ایک خالص ہندو حکومت کی تالع

ری آزادی بهند آغری بین از این مال تک پہنچا کئیں گی جس میں وہ اس وقت ہیں۔

میں ان لوگوں میں بول جو فرقہ وارانہ تلخیوں اور اختلافات کے موجودہ باب کو میں دہ تانی نز گریکا کا کہ عدم کے مرد وارانہ تلخیوں کے مدر موقدہ کا کہ میں میں دہ تانی نز گریکا کی عدم کے مدر موقدہ کر میں میں دہ تانی نز گریکا کی عدم کی مرد اقعد کے مدر موقدہ کے مدر موقدہ کے مدر موقدہ کے مدر موقدہ کر میں میں میں موقعہ کے مدر موقدہ کی مدر موقدہ کے مدر موقد

ہند دستانی زندگی کا ایک عبوری مرحلہ تصور کرتے ہیں۔ مجھے پورایقین ہے کہ جب ہند دستانی زندگی کا ایک عبوری مرحلہ تصور کرتے ہیں۔ مجھے پورایقین ہے کہ جب ہند دستان اپنے مقدر کی ذیعے داریاں خودسنجال لے گاتو ریکے فیتین ختم ہو ایک محد مردمی دید میں مردمی دورہ میں دیا۔

جائیں گی۔ مجھے مسٹر گلیڈ اسٹون کا ایک مقولہ یاد آتا ہے کہ مخص کے پانی سے

اس سے پہلے کہ ڈراور وسوسے پوری طرح رفع کیے جاسکیں، بیضروری ہے کہ ہندوستان ذھے داریال سنجالے اور اسینے معاملات کا خودانتظام کرے۔

مندوستان جب اليخ مقدر كامالك موجائ كا، وه فرقد وارانه شك وشي اور

تصادم كاس باب كوفراموش كردي كاادرا يك جذب نقط كظر كساته جديد

زند كى كے مسائل كاسامنا كرنے كا۔اختلافات بے شك باقى رہيں مے مكروہ

اقتصادی نوعیت کے ہوں کے ،فرقہ وارانہیں ....سیای پارٹیوں میں

مخالفت جاری رہے گی مگراس کی بنیاد مذہب پرنہیں بلکدا قضادی اورسیاس

معاملات پرہوگی۔فرقہ نہیں بلکہ طبقہ آئندہ جنتے بندیوں کی اساس ہوگااوراس

کے مطابق پالیسیاں تفکیل دی جائیں گی۔ اگر بیدلیل دی جائے کہ بیکش اس عقب میں منہ میں منہ میں مقبل کے شند معہد جنت میں ماہ

ایک عقیدہ ہے جوضروری نہیں کہ واقعات کی روشی میں حق ہجانب ثابت

ہوسکے، تو میں میکوں گا کہ سی بھی صورت میں مسلمانوں کی نوکروڑ کی آبادی ایک ایسے عضر کی تغیر کرتی ہے جسے کوئی نظر انداز نہیں کرسکتا ، اور جا ہے جیسے

حالاً ت بول وه استفر منبوطاتو بن ای که آب ای نقدر کا تحفظ کرسکیں۔

۱۹۲۰ء کی لاہور قرادواد کے بعد ہے جو یا کتان ریز ولیوٹن کے نام ہے معروف ہے ۔
لیک علیحد کی پندی کے رائے پراور آ مے برجہ چی تھی۔ تاہم اس سے بینیں واضح ہوسکا تھا
کہ واقعتا اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی زبان مبہ تھی اوراس کی ایک سے زیادہ تعبیر ہوسکتی تھی،
مگر اس کا مشاصاف تھا۔ مسلم لیگ کا مطالبہ بیتھا کہ مسلم اکثریتی صوبوں کو کمل خود مخاری ماصل ہونی چاہیے۔ قراد داد کی تمایت میں سکندر حیات خال نے اس کی بہی تعبیر چیش کی تھی ممراب ، لیگ کے رہنمانے اسے مطالبے کو بہت وسیع معنی پہنا دیے تھے۔ دہ فرصیلے ، مگر اب ، لیگ کے رہنمانے اسے مطالبے کو بہت وسیع معنی پہنا دیے تھے۔ دہ فرصیلے

چ آزادی بند هو چه داری بند هو داری بند و داری بند هو داری بند داری بند هو داری بند و داری بند هو داری بند هو داری بند هو داری بند و داری باد داری بند و داری باد و داری بند و داری بند و داری باد داری باد و داری با ڈھا۔لے لفظوں میں غیرواضح طور پر ملک کی تقسیم اور مسلم اکثری**ی علاقوں کے لیے ا**یک آزاد ریاست کے قیام کی باتیں کرنے لگے تھے۔ کیبنٹ مشن اس مطالبے کو مانے کے لیے تیار نہیں تھا۔اس کے برعس مشن ایک ایسے طل کا حامی تھا جو کم وبیش میر ہے مجوزہ خطوط پر ہو۔ تقریبااریل کے اواخرتک ندا کرات جاری رہے۔ مثن کے ساتھ میٹنگیس ہوتی رہیں اور مشن کے اراکین آپس میں بھی گفتگو کرتے رہے۔ ای دوران میں مشن نے پچھ دنوں کی مہلت حاصل کی اور تشمیر چلا گیا۔ گرمیاں شروع ہو چکی تھیں اور دیلی شہر روز بروز زیادہ ہے زیاده گرم جوتا جار ہاتھا۔ میں قدرے آرام کا جویا تھا اور پہلے پہل میں نے تشمیر جانے کا ارادہ كيا تفا ..... واقعه بيه ب كه مين و ہال دوستوں كو طلع بھى كرچكا تفاليكن جب ميں نے بير دیکھا کمشن بھی تشمیرجار ہاہے تو میں نے اپنامنصوبہ تبدیل کر دیا۔ میں نے سوچا ہوسکتا ہے تشمير ميں ميرے قيام كابيمطلب نكالا جائے كه ميں مثن سے ملاقات كرنا اور اس كے فيصلے پر اثرانداز ہونا جا ہتا تھا ....ای لیے، بجائے وہاں جانے کے میں مسوری چلا گیا۔ مثن ۱۲۷ رایر مل کود بلی واپس آیا اور وائسرائے کے ساتھ مل کرہ سمنی ندا کرات کا از سرنو جائزہ لیا۔ کئی بار کی بحثوں کے بعد سرسٹیفر ڈ کریس مجھے سے ملنے آئے تا کہ جوسئلے اٹھائے مجے منے ان پرایک غیررسی بات چیت کی جائے۔ ۱۲۷مایر مل کوشن نے ایک بیان جاری کیا کہ مزید غیرتی تاولہ خیال خاص پارٹیوں کے مابین مصالحت کے ذریعہ مجھوتے ک ایک بنیاد دریافت کرنے میں کارآ مد ثابت ہوسکتا ہے۔ چنانچدوفد نے کا تکریس اور مسلم لیک کے صدور کو مدعوکیا کہ شملہ میں وفدے ملاقات اور غدا کرات کو جاری رکھنے کے لیے اسینے نمائندے نامزد کریں۔ ورکنگ سمیٹی نے کیبنٹ مشن سے بات چیت کے لیے نمائندول کی نامزدگی کے اختیارات میرے سپرد کیے۔ چنانچدایے ساتھیوں کے طور پر كالكريس كى نمائندگى كے ليے ميں نے جواہر لال اورسردار پيل كوتامزدكيا ..... شمله ميں ہمارے قیام کا انظام حکومت نے کیا۔ گاندھی جی باضابطہ طور پر محفظو کرنے والی جماعت کے رکن میں سے مگرمٹن نے اتھیں شملہ آنے کی دعوت دی متا کہ معوروں کے لیے وہ موجودر بیل-انھول نے ان کی درخواست مان لی اور مینورواد میں قیام پذیر ہوئے۔ہم ور کنگ مینی کی غیرری میننگیس و بیل کرتے تصنا کرگاندهی جی بی ان میں شریک موعیس۔ شملہ میں گفتگو ارمی کوشروع ہوئی اور اارمی تک چلتی رہی۔ رسی کانفرنس سے قطع

ری آزادی بند میں میں میں میں میں کی بوئیں۔ میں رٹریٹ (RETREAT) میں تفہرا اور تھا اور کی موقعوں برمشن کے اراکین جھے سے ملاقات کے لیے وہال بھی آئے۔

تقریباً دو تقریباً دو تقریباً در ایس آگیا۔ کیبنٹ مثن کے اداکین نے آپی میں مزید بات چیت کی اور اپنی تجویزی مرتب کیں۔ ان کا اعلان ۱۱ ارمئی کولارڈ ایٹلی کے ذریعے ہاؤی آف کا منز میں ہوا۔ منصوب پر مشتمل ایک وہائٹ پیپر (Paper) بھی جاری کیا گیا اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ مندوستان کے لیے ایک نے آئیں کے جلد سے جلد قیام کوئیتی بنانے کے لیے برطانوی کیبنٹ مثن برائے ہندوستان آئی مندوستان مندوستان کے جلد سے جلد قیام خیال کرتا ہے۔ میں نے خمیموں میں (ضمیم نمبر 5) کیبنٹ مشن بیان شامل کردیا ہے۔ اور ایسے قارئین جودل چنی رکھتے ہیں ، اس کا موازندا س

جی شملہ جی کیبنٹ مشن بلان پرائی گفتگو جاری رکھنے کے تن میں تھا۔ بیل نے اور ڈویویل سے کہا، یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنی گفتگو شملہ بیل ہی کمل کرلیں کیونکہ دہلی کا موسم ان اہم مسکوں پر جو زیر بحث تھے، شفتڈ ہے اور مختاط ذہن کے ساتھ غور وخوض کے لیے سازگار نہیں تھا۔ لار ڈویویل نے کہا کہ حکومت کا مرکز دہلی بیل ہے اور اگر وہ زیارہ دنوں تک دہاں سے باہر رہ تو کام کا نقصان ہوسکتا ہے۔ میر اکہنا یہ تھا کہ اس سے انعیل تو کئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ وائسریگل لاج ائر کنڈیشنڈ ہے اور وہ بھی وہاں سے باہر نہیں نکلتے کر کیبنٹ مشن کے ادا کین اور ہمار نے ساتھ ، معاملہ ہمر حال مختلف تھا۔ ہم سب اس بھٹی جی جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے بیل انتہائی دشواری محسوں کریں سب اس بھٹی جی جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے بیل انتہائی دشواری محسوں کریں سب اس بھٹی جی جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے بیل انتہائی دشواری محسوں کریں سب اس بھٹی جی جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے بیل انتہائی دشواری محسوں کریں سب اس بھٹی جی دویویل نے جواب دیا کہ بس چندونوں کی توبات ہے۔

اخری ، عوایہ کہ ہم نے می کے باتی دن اور جون کا پورا مہیند دیلی میں گزارااس
سال موسم معمول سے قیاد ہ کرم تھا۔ کیبنٹ مشن کے مبرول نے اسے محسون کیا اور سب
نے اور ملارڈ چیتمک لارنس نے جوایک روز گری کی دجہ سے بہوش ہوگئے۔ اور
وائسرائے نے میرے لیے ایک از کنڈیشنڈ کرے کابند وبست کردیا تھا اور اس سے بھینا
مددلی تھی مگر موسم انتا سخت تھا کہ برخض جا بتا تھا کہ گفتگو کا سلسلہ جلد ہی ختم ہوجائے۔
برخستی سے کا محریس اور ایک کے مابین اختلافات آسانی سے طربیں کے جاسے اور

جوا ہر لال نے ہمیشہ سے ایک نمائندہ حکومت کے لیے تشمیر کی جدوجہد میں گہری د کچیں لی تھی۔ جب بیر سنتے واقعات رونما ہوئے تو انھوں نے سوچا کہ اٹھیں تشمیر جانا جاہیے۔ بیاس واسطے بھی ضروری خیال کیا گیا تا کہ بیشنل کانفرنس کے لیڈروں کے لیے قانونی دفاع کا بچھا نظام ہوسکے۔ میں نے بیکام آصف علی کے سپردکردیا۔جواہرلال نے کہا کہ وہ آصف علی کے ساتھ جائیں سے ، چنانچہ دونوں رخصت ہو گئے۔مہاراجہ کی حکومت کواس فیصلے پرجھنجھلاہٹ ہوئی اور اس نے تشمیر میں ان کے داخلے پر بابندی لگا برانعیں روک لیا حمیا۔ انھوں نے یا بندی کو ماننے سے انکار کر دیا اور تشمیر کی حکومت نے اتھیں گرفنار کرلیا....اس نے قطری طور برملک میں ایک زبردست سنسنی پیدا کردی۔ میں ان حالات سے بہت خوش ہیں تھا۔ جہاں مجھے حکومت تشمیر کی اس کارروائی پر غصہ تھا۔ وہیں میں ریجی سوچنا تھا کہ شمیر کے مسئلے پر ایک نیا جھکڑا شروع کرنے کا بیہ مناسب موقع نہیں تھا۔ میں نے وائسرائے سے بات چیت کی اور کہا کہ حکومت ہند کو بیر انظام كرنا جايي كه ميل ملي فون يرجوا ہرلال يے گفتگو كرسكوں \_اتھيں ايك ڈاک بنگلے میں نظر بند کردیا میا تھا، اور میں کھیدنوں بعدر الطبرقائم کرسکا .....میں نے جواہر لال سے کہا کہ میرے خیال سے اتھیں جتنی جلدی ممکن ہوستے، دہلی واپس آ جانا جا ہے۔ موجود وصورت حال میں، میں ،ان کے لیے شمیر میں داخلے پر اصرار کرنا مناسب نہیں

ہوگا ...... جہاں تک تشمیر کے مسئلے کا تعلق ہے ، میں نے انھیں یقین ولایا کہ صدر كانكريس كى حيثيت سے ميں اس معالم كوخوداتين اتھ ميں لوں كا۔ ميں شيخ عبدالله اور ان كے رفقاء كى رہائى كے ليے بھى كام كروں گا ، كرجوا ہرلال كوفور الوث آنا جا ہيے۔ يہلے تو جواہر لال نے اعتراض كيا، ليكن مجھ بحث كے بعد، وہ ميرى اس يقين د مانى پر كه ميں خود تشمير كے مسئلے كوا تھاؤں گا، راضى ہو گئے۔ پھر میں نے لارڈو يوبل ہے گزارش کی کمہ جواہر لال اور آصف علی کوواپس لانے کے لیےوہ ایک ہوائی جہاز کا انظام کردیں، اس وفت جب میں نے بیدورخواست کی تھی ،شام کے سات نج رہے ہوں مے ،مگر ای رات انھوں نے ایک ہوائی جہاز بھوا دیا۔ جہاز سری نگررات کودس بے کے قریب پہنچااور دو بج مبح کے وقت جواہر لال اور آصف علی کوساتھ لے کر دہلی واپس آ حمیا .....اس يور المعاط على الدويويل كاروبيا انتهائي دوستانه تفااور على في المينهايت يبندكيا میں بیذ کر پہلے ہی کرچکا ہول کہ کیبنٹ مشن نے اپنی اسکیم ۱۱مری کوشائع کی۔ بنیادی طور پر، بیونسی بی بی بی می می کا خاکه میں نے اسینے ۱۵ ارا پر مل کے بیان میں پیش کیا تھا۔ کیبنٹ مثن بلان کے تحت صرف تین امور لازمی طور پر مرکزی حکومت کے حوالے کیے جانے والے تتھ.....دفاع، بیرونی معاملات اور رسل ورسائل.....جو میں نے اپنی اسکیم میں · تجویز کیے تھے۔ بہرحال مشن نے اس منصوبے میں ایک نے عضر کا اضافہ کرلیا۔ اس نے ملك كوتين علاقول مين بانث ديا" اے" ،" لي"، اور" ك" كيونكه من محمران كاخيال تقا كماس سے اقليوں ميں اعماد كاايك توى تراحساس بيدا موكا سيكش ولي ميں بنجاب سندھ، شالی مغربی سرحدی صوبه اور برطانوی بلوچتان شامل موں سے۔ بیعلاقه مسلم اکثریت پر مضمنل ہوگا۔ سیشن 'دی' جس میں برگال اور آسام شامل ہوں مے ، مسلمانوں کی تعداد دوسرول سے پچھزیادہ ہوگی۔ کیبنٹ مشن کا خیال تھا کہ بدانظام مسلم اقلیت کے لیے مل اطمینان کاموجب موگاادرلیک کے تمام جائز خدشات اس سے رقع موجائیں ہے۔ من في ميراي نظرية مي تول كرلياتها كميشر امور مصوبالي مع يرتمنا جائے كا۔اس طرح مسلم اکثری صوبون بیل مسلمان تقریباً عمل طور پرخود مخدار بول سے ، با ہی رضامندی کے بعد صرف چندامور سے حلقہ بندی کی سطیر تعلق قائم کیا جائے گا، یہاں بھی سیشن "بی اور "ك" من مسلمانول كالكثريت من موناليكي تقاجهال وواي تمام جائز توقعات كو يوراكر\_نے

هِ آزادي بند هو موه وه وه هو المعالية المعالية وهو وهو وهو وهو المعالية زاد الم كے اہل ہوں گے .....جہال تك مركز كاتعلق تھا،صرف تين امورا يسے بتھے جن كا انتظام معاسلے کی نوعیت کے اعتبار سے صوبائی سطح پرممکن نہیں تھا۔ چونکہ کیبنٹ مشن بلان اپنی روح کے اعتبار سے میرے اپنے منصوبے سے مماثل تھا اور اس میں واحد اضافہ تین حصوں (Sections) کے قیام کا تھا،اس لیے میراخیال بیتھا کہ میں اس تجویز کو قبول کرلینا جا ہے۔ يہلے پہل مسٹر جناح ممل طور پراس اسكيم كے خلاف تھے۔مسلم ليگ ايك عليحده آزاد ریاست کے اپنے مطالبے میں اس قدر آ کے بردھ چکی تھی کیاس کے لیے واپس لوٹنا محال تھا۔مشن نے صاف اور غیرمبہم لفظوں میں بیہ بتا دیا تھا کہ وہ بھی بھی ملک کی تقسیم اور ایک آ زادر یاست کی تشکیل کی سفارش نہیں کرسکتا۔ لارڈ پینھک لارنس اور سرسٹیفر ڈ کریس نے باربارکہا تھا کہ وہ مجھ بیں یاتے تھے کہ سلم لیگ کی نظر میں یا کستان جیسی جوریاست ہے، وہ زندہ اور پائیدار کیونکر ہوسکتی ہے۔ان کا خیال تھا کہ میرا فارمولا ، جوصوبوں کو مکنہ صد تک زیادہ سے زیادہ خودمختاری دیتا ہے اور مرکزی حکومت کے لیے صرف تین امور کومخصوص کرتا ہے وہی اس مسئلے کا واحد طل ہے۔ لارڈ پیٹھک لارٹس نے ایک سے زیادہ مرتبہ بیکہا کہ ميرے فارمو كے كوشليم كركينے كامطلب بيہوگا كه شروع ميں مسلم اكثريق صوبے صرف تين امورمركزي حكومت كوتفويض كريل كياوراس طرح ايينه ليممل خودمخاري كويقيني بناليس گے۔ دوسری طرف ہندہ اکثرین صوبے اپنے طور پر ، کئی اور امور مرکزی حکومت کومنتقل كرنے كے كيے راضى ہوجائيں مے كيبنت مشن نے سوجا كداس ميں كوئى قباحت نہيں ہے۔ایک سیچے وفاق میں مشامل ہونے والی تمام اکائیوں کو پیے طے کرنے کی آزادی ہوتی جابيك كمكتف اوركس مسم كامورمركزي حكومت كونتقل كياجا كيس اس سے پہلے کہ وہ کسی فیصلے تک پہنچ سکتی مسلم لیگ کوسل تین روز تک اجلاس کرتی ربى ...... آخرى دن مسرجناح كوبياعتراف كرنايراك اقليتي مسئلے كاجول كيبند مش يلان نے بيش كيا تھا اس سے زيادہ منصفانه ل كوئى اور نيس ہوسكتا، سى بھى حالت ميں وہ اس سے بہتر شرطیں تہیں منواسکتے تھے۔ انھوں نے کوسل سے کہا کہ کیبنٹ مشن کی پیش کردہ

اسكيم، جو چھودہ حاصل كر سكتے تھے اس كى انتہائى شكل ہے۔ چنانچدانھوں نے مسلم ليك كو صلاح دى كماسكيم كومنظور كرك اوركوسل في انقاق رائے سے أس كے ق ميں ووث ديا۔

ابھی میں مسوری بی میں تھا جب مسلم لیگ کے بعض اراکین مجھے سے ملے تھے اور

عَ آزاد كى بَعْلَ فَرَوْجَهُ فَرَوْجَهُ فَرَوْجَهُ فَرَوْجَهُ فَرَوْجَهُ فَرَوْجَهُ فَرَوْجَهُ فَرَوْجَهُ فَرَ ا بنی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا تھا۔ انھوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر لیگ کیبند مشن یلان کو قبول کرنے پر آمادہ تھی تو اس نے ایک آزاد ریاست کا نعرہ کیوں بلند کیا اور مسلمانوں کو بھٹکا یا کیوں؟ ..... میں نے اس سوال بران سے مفصل گفتگو کی۔اخپر میں انھیں ریہ ماننے پرمجبور ہونا پڑا کہ سلم لیگ کا نظر ریہ جو بھی ہو، ہندوستان کے مسلمان اس سے بہتر شرطوں کی تو قع نہیں کر سکتے تھے جو کیبنٹ مشن پلان میں پیش کی گئی تھیں۔ ور کنگ میٹی میں اپنی بحثوں کے دوران میں نے اس امر کی نشاندہی کی کہ کیبنٹ مثن بلان اساس طور پر وہی کچھ تھا جو پچھ کہ میں نے اپنی اسکیم میں وضع کیا تھا۔ اس طرح ورکنگ تمینی کو، پلان میں شامل خاص سیاس حل کو قبول کرنے میں زیادہ وفت نہیں ہوئی۔ تمربہر حال ، دولت متحدہ سے ہندوستان کے تعلق کا سوال بھی تھا۔ میں نے مثن سے کہا کہ بیہ فیصلہ ہندوستان پر چھوڑ دیا جائے ..... مجھے یقین تھا کہ تنہا ای ایک طریقے ہے بھی فیلے تک پہنیا جاسکتا تھا۔ میں نے ریجی کہا کہ بیمیری رائے تھی کہا گریہ سوال ہندوستان برجھوڑ دیا تھیا تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہندوستان دولت متحدہ میں اپنی شمولیت کو برقر ارر کھنے کے حق میں فیصلہ کر لے ......مسٹیفر ڈ کریس نے مجھے یقین ولایا کہ ایبائی ہوگا۔ کیبنٹ مشن بلان میں، بیسوال آزاد ہندوستان کے فیصلے پر جھوڑ دیا گیا۔اس کی وجہ سے بھی کیبنٹ مثن بلان کو قبول کرنا آسان بنادیا۔طویل ندا کرات کے بعد، در کنگ مینٹی نے اپنی ۲۲ جون کی قرار دا دمیں ، آئندہ کے لیے کیبنٹ مثن میلان كوتتكيم كرليا اكرچاس في خودكوايك انثرم حكومت كى تجويز قبول كرفي سے قاصر سمجما۔ مندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ میں ، کا تمریس اور مسلم لیک، دونوں کی طرف سے كيبنث مشن بلان كاقبول كرلياجانا ، أيك شاندار واقعه تقاران كامطلب بيقا كه مندوستان كي آ زادی کامشکل مسئله ندا کرات اور مصالحت کے ذریعے مطے کیا گیا تقاء تشدد اور تصاوم کے طریقوں سے تبیں ....اس سے ریمی ظاہر ہوتا تھا کہ فرقہ وارانہ مشکلات بالآخر پیجھے چھوڑ دی تنیں۔ ملک بحریس شاومانی کا ایک احساس تقااور آزادی کے لیےاسیے مطالب میں ، تمام لوك متحد تنے ..... ہم نے خوشیال منائیں ، مراس دفت ہم بیاس جانے تنے كد المارى خوشى بل از وقت محمى اور مايوى كى كروامت المارى راه و كيورى محمى ...

# تقسيم كالبيش خيمه

اب، جبكه سياس اور فرقه وارانه مسئلي، ايها لكناتها كهل كييج الحظيم بين، ايك خ معاملے نے اپنی جانب توجہ کا مطالبہ کیا ....... مجھے **۱۹۳۹ء میں کا تحری**س کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔ کا نگریس کے آئین کے مطابق میری مدت کا مصرف ایک سال کے لیے میں۔عام حالات میں، ۱۹۴۰ء میں نیاصدر چن لیاج**ا تا۔ گراس امر میں** جنگ مانع ہوئی اور پچھ ہی دنوں بعد انفرادی ستیگرہ کی تحریک شروع ہوگئی۔معمو**ل کی** سرگرمیاں بند کر دی کئیں اور ہمیں ۱۹۴۰ء میں ، پھر ۱۹۳۲ء میں گرفتار کرنیا گیا۔ کا عمر نیس بھی ایک غیرقانونی تنظیم قراردے دی گئی۔الی صورت میں ،ای لیے ،میری عکد برصدر کے انتخاب كاكونى سوال بى تېيىن تقااور ميس بى اس يور يع مصيم معمده وا-اب صورت حال معمول برآ گئی تھی۔فطری طور بربیسوال اٹھا کہ کا تگریس كے نظ انتخابات مونے جاميس اور ايك نيا صدر چنا جاتا جا ہے۔ جيسے ہى اخبارات میں بیذ کر چیز اایک عام مطالبہ بیر کیا جانے لگا کہ بچھے پھرے صدر منتخب كرلياجائ ميرك دوباره منتخب كياجان كالمسلط من خاص دليل ميدى جاتى تھی کہ میں ہی کریس سے ، لارڈ ویویل سے اور اب کیبنٹ مشن سے قدا کرات کا تگران رہا تھا۔ شملہ کانفرنس کے موقعے پرسیای مسئلے کا کامیاب مل مثلاث کرنے مين مجھي كو يہلے بہل كاميا بي ملى تقى اگر چەربيكا نفرنس فرقد واربيت محصوال بربالآخر ٹوٹ کئی تھی۔ کانگریس میں ایک عام احساس مین تفاکہ چوتکہ ایمی تک میں نے غداكرات جلائے يتے ، اس ليے مجھے بى انھيں ايك كامياب تعلق محيل تك لانے اوران کے مطابق تعمیل کیے جانے کا مرحلہ بھی سونیا جاتا جاتے۔۔۔۔۔ بنگال ،

عَلَى الْمُرَادِي مِنْ الْمُوسِينِ فِي الْمُوسِينِ الْمُرَادِي الْمُرادِي الْمُرادِي الْمُرادِي الْمُرادِي الْمُرادِي الْمُرادِي الْمُرادِينِ الْمُ بمبئ، مدراس، بہاراور یوپی کے کانگریس طقے کھل کریدرائے ظاہر کرتے ہے کہ آ زاد مندوستان کوایے سفر پرلگانے کی ذیے داری مجھکوہی دی جانی جانی جاتی ہے۔ میں نے بہرحال، میمسوں کرلیا کہ کانگریس ہائی کمان کے اندرونی حلقوں میں یجهاختلا**ف رائے تھا۔ مجھے** پہتہ چلا کہ سردار پنیل اور ان کے دوستوں کی خواہش ہی تھی کہ آھیں صدر منتخب کرلیا جائے۔میرے لیے بیا لیک نہایت نازک سوال بن گیا اور پہلے پہل تو میری سمجھ میں ہیں آیا کہ جھے کیا کرنا جا ہے۔ میں نے توجہ کے ساتھ ال مسكلے يرغور كيا اور آخر كاراك نتيج تك يہنجا كه كيونكه ميں ١٩٣٩ء ــــــــ ١٩٣١ء تك ، سات سال کانگریس کا صدر ریا تھا اس لیے اب مجھے سبکدوش ہوجانا چاہیے۔ اس کیے میں نے فیصلہ کرلیا کہ بچھے اپنانا م تجویز کیے جانے کی اجازت نہیں دین چاہیے۔ دوسری بات جو مجھے طے کرنی تھی ، میرے جانتین کے انتخاب سے متعلق تقى - جھے اس كى فكر تھى كدا كلاصدراييا حض ہوجومير ئے نقط دُنظر سے انفاق ركھتا ہو اورای یالیسی پر مل پیرا ہوجو میں نے اختیار کی تھی۔ اس کے اوائل اور عواقب کا جائزہ لینے کے بعد میں اس بنتج تک پہنچا کہ موجودہ حالات میں سردار پنیل کا انتخاب مناسب نہیں ہوگا۔ تمام تقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ، مجھے ایبالگا کہ جواہر لال کونیاصدر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ۲۷ راپریل ۱۹۴۷ء کومیں نے صدارت کے لیے ان کا نام تجویز کرتے ہوئے اور کانگریسیوں سے بیابیل کرتے ہوئے کہ انھیں اتفاق رائے سے جواہر لال کو منتخب کرنا جا ہے، ایک بیان جاری کرویا۔ میں نے حتی الوسع اپنی فہم وفراست کے مطابق قدم اٹھایا ، مگر اس وفت سے معاملات نے جوشکل اختیار کی ہے، اس کی بنیاد پر میں سیجھنے لگا ہوں کہ بیہ میری سیای زندگی کی شایدسب سے بری بحول تھی۔ میں اینے کمی فعل پر اتنا پشیمان نہیں ہوا جتنا كداس تازك مرسط مين كالكريس كاصدارت سے اپنانام واپس لينے كے فيصلے سیایک الی علطی تھی جے گاندھی جی کے لفظوں میں'' ہمالیائی جہات'' والى غلطى كاتام د \_ يسكامون\_ میری دومری علطی وه تھی جب میں نے خود ند کھڑ ہے ہونے کا فیصلہ کرلیا تھا اور میں نے سردار پیل کی جمایت نہیں گی۔ ہم بہت سے معاملات پر اختلاف

میرے بیان نے کا گریسیوں کے درمیان ، ملک کے طول وعرض میں ایک پیدا کردی۔ کئی اہم لیڈران کلئے ، بہبئی اور مدراس سے سفر کر کے آئے تاکہ بھے اپنا بیان واپس لینے اور اپنا نام پیش کیے جانے پر مائل کر سکیں۔ اس سلسلے میں اخبارات میں بھی اپلیس شائع ہو کیں۔ گر میں پہلے ہی ایک فیصلہ کر چکا تھا اور میرا بین چاہتا تھا کہ اپنا موقف تبدیل کروں .....ایک عضر جس نے میرے فیصلے کو زیادہ تقویت پہنچائی گا ندھی جی کا نقطہ نظر تھا۔ وہ مجھ سے متفق تھے کہ مجھے صدر کی حیثیت سے اب کام نہیں کرنا چاہیے ، لیکن اس بات سے وہ پوری طرح خوش نہیں تھے کہ میں نے اپنے جانشیں کے طور پر جوا ہر لال کا نام تجویز کیا تھا۔ شاید وہ سردار پٹیل کی جانب کسی قدر مائل تھے ، گرایک بار میں نے جب جوا ہر لال کا نام وہ میش کے طور پر جوا ہر لال کا نام میں ظاہر ہونے نہیں دیا۔ میردار پٹیل اور آ چاریہ کر پلائی کا نام ، پھے لوگوں نے تجویز ضرور کیا ، مگر اخیر میں سردار پٹیل اور آ چاریہ کر پلائی کا نام ، پھے لوگوں نے تجویز ضرور کیا ، مگر اخیر میں ہردار پٹیل اور آ چاریہ کر پلائی کا نام ، پھے لوگوں نے تجویز ضرور کیا ، مگر اخیر میں ہردار پٹیل اور آ چاریہ کر پلائی کا نام ، پھے لوگوں نے تجویز ضرور کیا ، مگر اخیر میں جواہر لال انفاق رائے سے قبول کر لیے گئے۔

مسلم لیگ کوسل نے کیبنٹ مٹن بلان سلیم کرلیا تھا۔ کا گریس ورکنگ کمیٹی نے بھی بھی کیا تھا۔ تاہم اسے اے۔ آئی۔ ی۔ ی کی منظوری درکارتھی۔ ہم یہ سیجھتے تھے کہ یہ بس ایک رسی کارروائی ہوگی کیونکہ اے۔ آئی۔ ی۔ سینے ورکنگ کمیٹی کے فیصلوں کی ہمیشہ توثیق کی تھی ۔۔۔۔۔۔۔ بنانچہ کے رجولائی ۱۹۳۱ء کو اے۔ آئی۔ ی۔ یک میٹنگ ہمبئی میں طلب کی گئے۔ ایک باریہ فیصلہ کرلیا گیا تو اے۔ آئی۔ ی ۔ ی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ گئی میرے لیے دلی میں اینے قیام کوطول ویتے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ گئی ۔ نا قابل پرواشت ہوتی جارہی تھی، سومیں جوس رجون کو کلکتہ واپس آگیا۔ ۳ تاریخ نا قابل پرواشت ہوتی جارہی تھی، سومیں جوس رجون کو کلکتہ واپس آگیا۔ ۳ تاریخ نا قابل پرواشت ہوتی جارہی تھی، سومیں جوس رجون کو کلکتہ واپس آگیا۔ ۳ تاریخ

رہے تھے۔ تقریباً ہرا سیشن پر بڑی تعداد میں لوگ جم بوجاتے تھے اور ان کا نور کا تعداد میں لوگ جمع ہوجاتے تھے اور ان کا نعرہ میں ہوتا تھا کہ جمعے کا نگریس صدر بنے رہنا چاہے۔ ہر بڑے اسیشن پر مرت بابو میں اور ان کا نعرہ میں اور ہی دو ہراتے جاتے ، دیکھیے ، پبلک کیا چاہتی ہے اور پھر بھی آ یے اور بیدو ہراتے جاتے ، دیکھیے ، پبلک کیا چاہتی ہے اور پھر بھی آ یے اور پیر کیا گیا ہے۔

ورکنگ آبیٹی کی میٹنگ ۲ رجولائی کوہوئی اوراس نے اے۔ آئی۔ سی کے زیر غور لانے کے لیے قرار دادوں کے مسودے تیار کیے۔ پہلی قرار داد کیبنٹ مشن پلان سے متعلق تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں ہی اسے پیش کروں کیونکہ کا نگریس کے بائیس بازو کے گروپ کی طرف سے زور دارمخالفت کا اندیشہ تھا۔

جباے۔ آئی۔ یں۔ ی میٹنگ ہوئی، میں نے جواہر لال کودعوت دی کہ کا گریس کی صدارت کا چارج مجھ سے لے لیں۔ پھر میں نے کیبنٹ مثن پلان پر قرار داد پیش کی اوراس کے خاص پہلوؤں کا مختراً ذکر کیا۔ با کیں بازو کے لوگوں نے بڑی شدو مد کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ کا گریسی سوشلسٹوں نے اس مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ یہ ایک ستی ترکیب تھی کہ ایک انتہا پہندانہ پوزیشن افتیار کرلی جائے اوراس طرح مغبولیت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انھوں نے ایک غیر خقیق اوراداکارانہ رویہ اپنایا۔ پوسف مہر علی اس وقت بہت بیار تھے، گروہ انھیں سامعین کی ہمدردی حاصل کرنے کی غرض سے، ایک اسٹریج پرڈال کر وہ انھوں نے۔ انھوں نے بھی کیبنٹ مثن بلان کی مخالفت میں تقریر کی۔

اپنے جواب میں ، تفصیل کے ساتھ میں نے وضاحت کی کہ پلان کے مضمرات کیا تھے ، اور بینشا ندہی کی کہ بید پلان دراصل کا گریس کے لیے ایک عظیم فتح ہے۔ میں نے کہا کہ بید پلان کسی تشدد آ میز اور خون ریز بغاوت کے بغیر آ زاد کی کے حصول کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ایک پرامن احتجاج اور بات چیت کے نتیج میں اگریزوں کا ہندوستان کے قومی مطالبے کو تشلیم کر لینا عالمی تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے۔ جالیس کروڑ کی آبادی والی ایک قوم مفتلو اور مصالحت کے ذریعے آزاد ہوری تھی ، فوجی کارروائی کے نتیجے میں نہیں۔ تنہا ای ایک نقط نظر

سامعین پر میری تقریر کا ایک فیصله کن اثر ہوا۔ جب ووٹ لیے گئے تو قرار دا دزبر دست اکثریت سے منظور کر لی گئی۔اس طرح کیبنٹ مشن بلان کوشلیم کرتے ہوئے در کنگ تمیٹی کی قرار دا دیر مہر قبولیت ثبت کر دی گئی۔

چند روز بعد لارڈ پیتھک لارٹس اور سرسٹیفر ڈ کریس کی جانب سے مجھے مہار کہاد کے تارموصول ہوئے۔وہ خوش تھے کہ کانگریس نے میری قرار دادمنظور کر لی فی اور مجھے اس بات پر مبار کہاد دے رہے تھے کہ میں نے کیبنٹ مشن بلان کو سلیقے کے ساتھ پیش کیا تھا۔

اب ان بدنصیب واقعات میں سے جوتاریخ کارخ بدل دیتے ہیں ، ایک واقعہ پیش آیا ...... ارجولائی کو جواہر لال نے بمبئی میں ایک پریس کانفرنس بلائی جس میں انھوں نے ایک جیران کن بیان دیا۔ بعض اخباری نمائندوں نے ایک سے بوچھا کہ کیا اے۔ آئی۔س۔س کے ذریعہ قرار داد کے منظور کر لیے جانے کے ساتھ کا تگریس نے بلان کو، بشمول انٹرم حکومت کی تشکیل کے، جول کا تول قبول کرلیا ہے۔

جواب میں جواہر لال نے کہا کہ دستور ساز اسمبلی میں کانگریس یوں داخل ہو گی کہ ..... ' بسمجھوتوں سے بیسر آزاد ہوگی اور وہ تمام حالات جورونما ہو سکتے ہیں ، ان کا سامنا اپنی مرضی کے مطابق کرے گی۔''

ں میں میں بیں مری سے مطابق کریے گیا۔ اخباری نمائندول نے مزید رید دریافت کیا کہ کیا اس کا مطلب ریا ہے کہ کیبنٹ مٹن بلان میں ترمیم کی جاسکتی ہے۔ ری آزادی ہند میں میں میں جواب دیا کہ کانگریس صرف اس پر رضامند جواہر لال نے برزورانداز میں جواب دیا کہ کانگریس صرف اس پر رضامند ہوئی تھی کہ دستورساز اسمبلی میں شرکت کرے گی ،اور وہ اپنے آپ کواس کے لیے آزاد بھتی ہے کہ اس کے زدیک جومناسب ترین صورت ہوای کے مطابق کیبنٹ

مشن بلان کوتبدیل کرے یا اس میں ترمیم کردے۔

مسلم لیگ نے دباؤیس آکر کیبنٹ مٹن پلان کو قبول کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مسر جناح اس سے بہت خوش نہیں تھے۔ لیگ کونسل کو خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر میں انھوں نے صاف کہ دیا تھا کہ انھوں نے قبولیت کی سفارش صرف اس لیے کی سخی کیونکہ اس سے بہتر اور پچھل نہیں سکتا تھا۔ ان کے سیاس حریفوں نے ان پریہ کہتے ہوئے تنقید شروع کر دی کہ وہ معاملات کو نمٹانے میں ناکام رہے ہیں۔ انھوں نے ان پریہالزام عاکد کیا کہ انھوں نے ایک آزاد اسلامی ریاست کا خیال ترک کردیا ہے۔ انھوں نے ان پریہ طنز بھی کیا کہ اگر لیگ کیبنٹ مشن پلان کو قبول ترک کردیا ہے۔ انھوں نے ان پریہ طنز بھی کیا کہ اگر لیگ کیبنٹ مشن پلان کو قبول ترک کردیا ہے۔ انھوں نے ان پریہ طنز بھی کیا کہ اگر لیگ کیبنٹ مشن پلان کو قبول ترک کردیا ہے۔ انھوں نے ان پریہ طنز بھی کیا کہ اگر لیگ کیبنٹ مشن پلان کو قبول کرنے پر رضا مند ہی تھی .......... تو پھر مسٹر جناح نے ایک آزاد اسلامی ریاست کے حسلمانوں کے بارے میں اتنا ہنگامہ کیوں پر ہا کیا تھا؟

موہ مٹر جناح کینٹ مٹن سے گفت وشنید کے نتائج کی بابت بالکل خوش نہیں سے سے جواہر لال کا بیان ان کے سر پر ایک بم کی طرح گرا۔ انھوں نے فورا ہی ایک بیان جاری کر دیا کہ صدر کا گریس کا بیا علان پوری صورت حال پرنظر ٹانی کا نقاضہ کرتا ہے۔ چنانچے انھوں نے لیافت علی خال سے کہا کہ لیگ کونسل کی ایک میٹنگ طلب کریں اور حسب ذیل مضمون کا ایک بیان جاری کر دیا .....مسلم لیگ کونسل نے دیلی میں کینٹ مثن بان اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ اسے بھین ولایا گیا تھا کہ کا گریس نے بھی اسکیم منظور کر لی ہے اور یہی بلان ہندوستان کے آئندہ تمان کی اسٹورساز اسمبلی میں اپنی اکثریت کے ذریعہ کا گریس اس اسکیم کو بدل سکتی ہے، تو اس کا مطلب میں اپنی اکثریت کے ذریعہ کا گریس اس اسکیم کو بدل سکتی ہے، تو اس کا مطلب میں اپنی اکثریت کے ذریعہ کا گریس اس اسکیم کو بدل سکتی ہے، تو اس کا مطلب میں ہوگا کہ افلیتیں اکثریت کے دم و کرم پر بھول گی۔ ان کے خیال میں جو اہر لال کے اعلان کا مغہوم ہے تھا کہ کا گریس نے کینٹ مثن بلان کو مستر دکر دیا

میں اس نی صورت حال سے انہائی پریشان تھا۔ میں بیدد کی رہاتھا کہ ایک اسکیم
جس کے لیے میں نے اتی تخت محنت کی تھی، ہمارے این جا ہے جا کہ صورت حال کا جائزہ لیا جائے۔ جو اہر لال پہلے تو راضی نہیں تھے، گرجب میں نے اصرار کیا تو مان و جائزہ لیا جائے۔ جو اہر لال پہلے تو راضی نہیں تھے، گرجب میں نے اصرار کیا تو مان رفطر گئے۔ جنا نچہور کنگ میٹی کا اجلاس ۸ راگست کو ہوا اور پوری سیاسی صورت حال پرنظر دوڑ ائی گئی۔ میں نے نشاندہ ہی کی کہ اگر ہم اس صورت حال کو سنجالنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیدواضی کر دینا چاہیے کہ بمبئی کی پریس کا نفر نس میں صدر کا گریس کا بیان ان کی بہیں بیدواضی کر دینا چاہیے کہ بمبئی کی پریس کا نفر نس میں صدر کا گریس کا بیان ان کی دائی رس کے فیصلے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس کی دائی را داراد کے قوسط سے بیان کر دیا گیا تھا، اور بھی کوئی فرد دہ جی کہ مرد کا گریس کوئی ہانے والی قرار داد کے قوسط سے بیان کر دیا گیا تھا، اور بھی کوئی فرد دہ جی کہ مرد کا گریس نے کہ بیٹی اس کا اعادہ کرنا چاہتی ہے کہ کا گریس نے کہ بیٹی اس کا اعادہ کرنا چاہتی ہے کہ کا گریس نے کہ مدر مثن بلان کو قبول کرلیا ہے۔ لیکن ان کے خیال سے مینظیم کے لیے خفت کا باعث ہوگا اور خوصی طور پران کے لیے بھی، اگر در کنگ میٹی ایک قرار داد پاس کرتی ہے کہ صدر مثن بلان کو قبول کرلیا ہے۔ لیکن ان کے خیال سے مینظیم کے لیے خفت کا باعث ہوگا کر در کنگ میٹی ایک قرار داد پاس کرتی ہے کہ صدر مثن بلان کو قبول کرلیا ہے لیک کی تر جمانی نہیں کرتا۔ کا گریس کا بیان کا گریس کی یا لیسی کی تر جمانی نہیں کرتا۔

اب ورکنگ کمیٹی ایک مخصے میں تھی۔ ایک طرف کا گریس کے صدر کا وقار داؤں پرتھا۔ دومری طرف، وہ مجھونہ جوہم اتی صعوبتوں کے بعد کر سکے تھے، خطرے میں تھا۔ صدر کے بیان کی تر دید تنظیم کو کمزور کردے گی، گر کمبنٹ مثن بلان

عاد العار آزاد العار آ كوترك كرنے كامطلب ملك كوبر بادكر دينا تھا...... بالآخر ہم نے ايك قرار داد کا مسودہ تیار کیا جس میں جواہر لال کے بیان کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا، مگر جس مندرجه ذيل لفظول ميں اے۔ آئی۔سی۔ی کے فیلے کی توثیق ہوتی تھی: ور کنگ میٹی کو مید مکھر اِفسوس ہوا کہ آل انٹر یامسلم نیک کی کوسل نے ، اینے گزشتہ فیصلے کے برعکس ، دستورساز اسمبلی میں شرکت نہ کرنے کا فیمله کیا ہے۔ ایک بیرونی طاقت کی ماتحتی سے ممل آزادی تک، تیز ر فنار تبریلیوں کے اس دور میں ، جب وسیع اور پر چھے سیاسی اور اقتصادی مسکوں کا سامنا کرنا ہے اور آتھیں حل کرنا ہے ، ہندوستان کے عوام او ران کے نمائندوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون درکار ہے، تا كه بيتبديلي كاعمل بموار بهواورتمام متعلقين كے ليے مفيد طلب ہو۔ میٹی اس حقیقت کو پہنچانتی ہے کہ کا تکریس اور مسلم لیگ کے نظریوں اور مقاصد میں اختلافات ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر ملک کے اور ہندوستان کے لوگوں کی آ زادی کے وسیع تر مفاد میں ، لمیٹی ان سب ہے تعاون کی الیل کرتی ہے ، جوآ زادی کے اور ملک کی فلاح کے . طالب ہیں ، اس امید کے ساتھ کہ مشتر کہ معاملات میں تعاون ع بندوستان کے بہت سے مسکوں کے حل کی طرف لے جائے گا۔ مینی کے علم میں بیات آئی ہے کہ سلم لیک کی طرف سے اس طرح کی تکتہ چینی کی تئی ہے کہ ۱۱رمئی کے بیان میں شامل تجاویز کے سلسلے میں کا تکریس کی قبولیت مشروط تھی۔ سمیٹی میہ بات صاف کر دینا جا ہتی ہے کہ اگر چہاں نے بیان میں شامل تجاویز کو پیندنبیں کیا تھا، پھر بھی اس نے اسلیم کواس کی کلیت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ اس نے اس کی تعبيراس مقصد سے كى ہے كماسكيم كے مشمولات ميں جو تناقفات دكهائي وسية بين المين دوركرويا جاسة اورجوبا تلس مبوأ جيور وي كئ ہیں بیان میں درج اصولوں کے مطابق ان کی خانہ بری کردی جائے۔ ممين كاخيال بكرصوبانى خود عقارى كى دفعداساى حيثيت رفتى ب

و و و و و و و و و و و الرابانا م ادر ہرصوبے کواس فیصلے کاحق ہے کہ دہ کسی گروپ کی تشکیل کرے یا نہیں ، یاکسی گروپ میں شامل ہو کہ نہ ہو۔ تعبیر کے سلسلے میں سوالات کا فیصلہ خود بیان میں مندرج طریق کار کے ذریعہ کیا جائے گا اور کا تگریس دستورساز اسمبلی میں اینے نمائندوں کو بیصلاح دے کہوہ اسی کےمطابق عمل کریں۔ مسمیٹی نے دستورساز اسمبلی کی سربراہا نہ حیثیت پرزور دیا ہے کہ اس حیثیت کے مطابق عمل کرنے اور ہندوستان کے لیے دستور تیار کرنے کاحق بھی بیرونی طاقت یا اقتدار کی مداخلت کے بغیر، اسے حاصل ہے۔لیکن بیامرفطری ہے کہ اسمبلی نے اپنی اندرونی حدود میں رہتے ہوئے جواس کی ترکیب میں شامل ہیں ایسے منصب کی ادا لیکی کرتی رہے گی۔ چنانچہ آزاد ہندوستان کا آئین مرتب کرتے وفت وہ زیادہ ے زیادہ تعداد میں لوگوں کا تعاون حاصل کرنا جا ہے گی ، اس طرح كدايسے تمام لوگول كوجن كے دعوے اور مفادات حق بجانب ہول، أحيس زياده سيے زيادہ آ زادي اور تحفظ فراہم کيا جائے۔ يہي وہ مقصد تفاجس کی خاطراور دستورساز اسمبلی میں کام کرنے اور اسے کامیاب بنانے کی اسی خواہش کے پیش نظرور کنگ تمیش نے ۲۲رجون ۲۷موا ءکو

وہ (کانگریس) قائم ہے اور دستور ساز اسمبلی میں اپنا کام وہ اسی کے مطابق جاری رکھنا جا ہتی ہے۔ مطابق جاری رکھنا جا ہتی ہے۔ ورکنگ نمیٹی کو امید ہے کہ مسلم لیک اور جملہ تعلقین ملک کے اور خود اپنے وسیعے تر مفادی خاطراس عظیم کام میں شریک ہوں گے۔

این قرار دادمنظور کی تھی،جس کی توثیق بعد میں آل انڈیا کا نگریس کمیٹی

نے مرجولائی ۱۹۲۱ءکوکردی۔اے۔آئی۔ی۔ی کے اس فیصلے پر

ہمیں امیری کہ در کنگ تمینی کاریز ولیوٹن صورت حال کوسنجال لے گا۔اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ کیا ہے کہ کا تکریس نے کیبنٹ مشن بلان کو پورے کا پورامنظور کیا تھا۔اگر مسلم لیک ہماری قرار دا دکوقیول کرلیتی تواپنے وقار کوکوئی نقصان پہنچاہے بغیر

ری آزادی بهند آن بین میں واپس جاستی تھی۔ گرکبی وجہ سے مسٹر جناح نے یہ پوزیش قبول اپنالکا آزاد کی برانی پوزیش میں واپس جاستی تھی۔ گرکبی وجہ سے مسٹر جناح نے یہ پوزیش قبول نہیں کی اور اس رائے پر قائم رہے کہ جواہر لال کا بیان کا نگریس کے اصل ذہن کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر کا نگریس اس وقت آئی مرتبہ تبدیل ہوسکتی ہے جب کہ انگر بین آبیے ملک میں ہیں اور اقتد اراس کے ہاتھ میں نہیں آبیا ہے تو اقلیتیں بھلا جب کہ اگر کا نگریز رخصت ہوجا کیں گے، اس کے مسلم رہاں پر بھروسہ کرسکتی تھیں کہ جب بالآخر انگریز رخصت ہوجا کیں گے، اس کے بعد کا نگریس بھر بدل نہیں جائے گی اور اس پوزیشن کو پھر سے افتدار نہیں کرلے گی جے بعد کا نگریس بھر بدل نہیں جائے گی اور اس پوزیشن کو پھر سے افتدار نہیں کرلے گی جے بعد کا نگریس بھر بدل نہیں جائے گی اور اس پوزیشن کو پھر سے افتدار نہیں کرلے گی جے بعد کا نگریس بھر بدل نہیں جائے گی اور اس پوزیشن کو پھر سے افتدار نہیں کرلے گی جے بول ہر اللے نے بیان میں اپنایا ہے؟

کانگریس ورکنگ تمیٹی کی طرف سے کیبنٹ مشن بلان کی غیرمہم تبولیت کا وائسرائے نے فورا جواب دیا .....۱۱۰۱۱راگست کوانھوں نے جواہر لال کومندرجہ ذیل الفاظ میں بیدعوت دی کہمرکز میں وہ ایک انٹرم حکومت کی تشکیل کریں:

ہزایکسی لینسی وائسرائے نے ، ہزمیجسٹی کی حکومت کی منظوری کے ساتھ کا محکریں کے صدر کو یہ دعوت دی ہے کہ ایک انٹرم حکومت کے فوری قیام کی بابت تجاویز پیش کریں ،اور کا محریس کے صدر نے یہ دعوت قبول کر لی ہے۔ بنڈ ت جواہر لال نہرو بہت جلدنی وہلی آئیں میں میں تا کہ اس تجویز پر ہزایکسی کینسی وائسرائے ہے گفتگو کرسکیں۔

مسٹر جناح نے ای روز ایک بیان جاری کیا جس میں انھوں نے کہا کہ کا گریس ورکنگ کمیٹی کا تازہ ترین ریزولیوش جو واردھا میں ۱۰ راگست کومنظور کیا گیا ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھا تا کیونکہ اس میں کا گریس کے اس موقف کی تحرار ہے جو بالکل شروع سے ای کا تحریس نے اختیار کر رکھا تھا ، بس اسے نئے لفظوں میں پیش کر دیا گیا ہے۔ انھوں نے انٹرم حکومت کے قیام میں جو اہر لال کی طرف سے تعاون کی دعوت مستر دکر دی۔ بند میں ۱۵ راگست کو جو اہر لال نے مسٹر جناح سے ان کے گھریر ملاقات کی۔ مگران کی مختلوکا کوئی نتیجہ برآ مذہبیں ہوا اور صورت حال تیزی کے ساتھ اہتر ہوتی گئی۔

جب جولائی کے اختیام پر لیگ کونسل کا اجلاس ہوا اور اس بیس براہ راست کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس بی براہ راست کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، تو اس بی مسٹر جناح کو بیا ختیار بھی سونیا گیا کہ پروگرام کی بھیل کے لیے جواقد ام مناسب مجمعیں کریں .....مسٹر جناح نے ۱۱ راگست کو براہ راست

را آزادی بند الفران المحداد ا

کانگرلیں ورکنگ کمیٹی نے ۹ راگست کوا یک پارلیمانی ذیلی کمیٹی مقرر کی تھی جوسردار ولیھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر راجندر پرساداور جھ پرمشمل تھی۔ ۱۳ رتاریخ کو، انٹرم حکومت کے قیام کے سلسلے میں وائسرائے کو پیش کی جانے والی ایک تجویز پر گفتگو کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی۔ اب جواہر لال نے مارتاریخ کو پارلیمانی تمیٹی کی ایک میٹنگ طلب کی۔ چنانچہ ۱ ارتاریخ کو جہازے میں دہلی کے لیے روانہ ہو گیا۔

ہندوستان کی تاریخ میں ۱۹ دراگست ایک یوم سیاہ تھا۔ عام تشدونے جس کی کوئی نظیر ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ، کلکتہ کے ظیم الثان شرکوخون ریزی ، قل اور دہشت کے ایک طوفان میں جمونک دیا۔ سینکڑوں جانیں ضائع کئیں ، ہزاروں کھائل ہوئے اور کروڑوں روٹ کی الماک تباہ کردی گئی۔ لیک کی طرف سے جلوس نکالے مجھے جنموں کے دوڑوں روٹ کی الماک تباہ کردی۔ جلد ہی پوراشہر دونوں فرقوں کے خندوں کی گرفت میں آگیا۔

وہ آزادی بند اور کورنے ہاں گئے تھے اور ان سے درخواست کی کہ صورت حال کو قابو میں لانے کے لیے فوری طور پر کھی کریں۔ انھوں نے گورنر کو یہ بھی بتایا کہ انھیں اور بھی در کو اس کی میٹنگ کے لیے دبلی جانا تھا۔ گورنر نے ان سے کہا کہ ہوائی افرے در کنگ کمیٹنی کی ایک میٹنگ کے لیے دبلی جانا تھا۔ گورنر نے ان سے کہا کہ ہوائی افرے تک ہمارے ساتھ وہ ایک فوجی دستہ بھیج دیں گے۔ کھی دریا تک انظار کرتا رہا ، مگر کوئی نہیں آیا۔ تب میں اپنے طور پرچل پڑا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور شہر سے موت جھائتی کوئی نہیں آیا۔ تب میں اسٹر نیڈروڈ سے گزرر ہاتھا ، میں نے دیکھا کہ بہت سے تھیا والے اور چوکیدار ہاتھوں میں لا لے کھڑے ہیں۔ انھوں نے دیکھا کہ بہت سے تھیا والے کی ۔ بہاں تک کہ میرے ڈرائیور کے چلا کر کہنے پر کہ بیصدر کا گریس کی کارہے۔ انھوں کی ۔ بہاں تک کہ میرے ڈرائیور کے چلا کر کہنے پر کہ بیصدر کا گریس کی کارہے۔ انھوں نے مطلق پروانہ کی۔ بہر حال ہوائی جہاز کی روائی کے وقت سے چند منٹ پہلے ، بڑی کی ۔ بہاں تک کہ میر وائی افرہ ) پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ فوج کا ایک بہت برادستہ نے مطلق سے میں ڈرائی کی ایک بہت برادستہ کوں نیس انظار کر رہا تھا۔ سیست جب میں نے دیکھا کہ فوج کا ایک بہت برادستہ کوں نیس انظار کر رہا تھا۔ سیست جب میں نے دیکھا کہ فوج کا کہ میں نے تاہوں کور نیس کر کر بے میں تو انھوں نے جواب دیا کہ انھیں بس تیار رہنے کا تھم ملا ہے ، کی کور نہیں کر رہ کا تھی میں فوج اور پولیس کھڑی ہوگی تھی ، مگر بے ممل رہی جبکہ معصوبہ مردوں اور مورتوں کوئی کی جارہ ہوگی تھی ، مگر بے ممل رہی جبکہ معصوبہ مردوں اور مورتوں کوئی کی جارہ انھا۔

جواہرلال میرے عزیزترین دوستوں میں ہیں اور ہندوستان کی قومی زندگی کوان کی عطاکسی سے کم نہیں ہے۔ اسستاہم انسوس کے ساتھ بجھے بید کہنا ہوگا کہ یہ پہلاموقع منبیں نے ساتھ میں مقدد کوزیردست صدمہ پنچایا ۔۔۔۔۔۔انہوں نے ۱۹۲۷ء

الالكام آزادی بند العداد المحداد المحداد الت المحداد التحداد التحداد المحداد المحداد

چندروز بعد، میں الله آیاد والیس آیا اور بیمعلوم کرکے مجھے شدیدافسوس ہوا کہ جواہرلال نے خلیق الزماں کواورنواب استعیل خاں کو بیلکھ دیا تھا کہ دونوں میں ہے بس

وا آزادی بی ایک می می ایا جاسکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیم دی ہوں ہو اور ان آزاد کی ان کا کہنا تھا کہ یہ فیمل مسلم لیگ کوکرنا تھا کہ کس کو سرا جاسکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیمل مسلم لیگ کوکرنا تھا کہ کس کو شامل کیا جاسے مگر پہلے میں جو پچھ عرض کر چکا ہوں اس کی روشنی میں دونوں میں ہے کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ تنہا شامل ہوجائے۔ چنا نچہ دونوں نے معذرت کرلی اور کہا کہ جواہر لال کی پیشکش کوتیول کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔

یدایک انتهائی افسوس تاک واقعہ تھا۔ اگر لیگ کی تعاون کی پیکش تبول کر لیگی اوقی تو تملی مقاصد کے اعتبارے مسلم لیگ پارٹی کا تحریس میں ضم ہوگئی ہوتی۔ جواہراال کے اس ممل نے یو پی مسلم لیگ کو ایک نئی زندگی عطا کر دی ......... ہندوستانی سیاسیات کے تمام طالب علم بیجائے ہیں کہ لیگ کی تنظیم نو یو پی بی ہوئی۔ مسٹر جناح سیاسیات کے تمام طالب علم بیجائے ہیں کہ لیگ کی تنظیم نو یو پی بی ہوئی۔ مسٹر جناح فی موقعے کا پورافا کدہ اٹھایا اور ایک جار حانہ کارروائی شروع کر دی جس نے انجام کار یا کتان بنوایا۔

وہ آزادی ہند ملکوہ کا میں ملکوہ کا میں ہوگا ہے۔ اور میں میں ہوگا ہے۔ اور میں میں میں اور کا گریس کے خلاف کر دیا۔ استقابات کے بعدان کے بہت سے حامی اس انقطے تک بیت سے حامی اس انقطے تک بیت سے کہ جناح سے الگ ہوجا کیں الیکن اب جناح کو انتمیں اپنے صلحے میں شامل کرنے کا دوبارہ موقع مل گیا۔

۱۹۳۷ء کی خلطی خاصی بزی تھی۔ ۱۹۳۷ء والی خلطی اس نے زیادہ مبتلی خابت ہوئی۔ جواہر لال کے دفاع میں شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے مسلم لیگ کی طرف سے براہ راست کارروائی کی تو تع بھی نہیں کی تھی۔ مسٹر جناح عوای تحریک طرف سے براہ راست کارروائی کی تو تع بھی نہیں گئی۔ مسٹر جناح عوای تحریک کے قائل بھی نہیں ہے۔ میں نے خود یہ بچھنے کی کوشش کی ہے کہ مسٹر جناح میں یہ تبدیلی کوسٹر و کیوں کر آئی۔ شاید انھیں یہ امیدتھی کہ جب مسلم لیگ نے کبنٹ مشن پیان کومسٹر و کردیا تو برطانوی حکومت پورے سوال کا نے سرے سے جائزہ لے گی اور حزید نہا کہ اور حزید نہا کہ اور مزید مطالبات بول کے۔ وہ مقتن ہے اور شاید یہ بچھتے تھے کہ آگر دوبارہ گفتگو ہوئی تو اپنے مطالبات پر زور دے کر وہ بچھا ور فائدہ حاصل کرلیں گے۔ بہر حال ان کے اندازے فلط ثابت ہوئے۔ برطانوی حکومت نے شی بحثوں کی شروعات کے اندازے فلط ثابت ہوئے۔ برطانوی حکومت نے شی بحثوں کی شروعات کے در لیے مسٹر جناح کوم ہون منت نہیں کیا۔

ال پورے عرصے بیل سر سنفر ڈکر بس سے بیری خط و کتابت ہوتی رہی تھی۔
میں نے انھیں لکھا تھا کہ کیبنٹ مٹن نے کا گریس اور سلم نیگ کے ساتھ دو مہینے سے
زیادہ کی مدت تک گفت وشنید کی تھی اور بالآخر ایک بلان ترتیب دیا تھا جے کا گھر لیس
اور سلم لیگ ، دونوں نے منظور کر لیا تھا۔ یہ امر افسوس تاک تھا کہ لیگ اپنی پوزیش سے الگ ہوگی ، گھراس کی ذے داری لیگ بی برعا کہ ہوتی تھی۔ پھر بھی اس کا ہی بتیجہ
نہیں ہونا چاہیے کہ سارا سوال پھر سے جھیڑا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کا مطلب یہ
ہوگا کہ برطانیہ سے ہماری گفت وشنیہ بھی بھی حتی شکل اختیار نیس کرے گی۔ رائے
عامہ براس کا اثر نہایت تراب پڑے گا اور نے مسئلے پیدا ہوں گے۔ سرسٹیز ڈکر کی
عامہ براس کا اثر نہایت تراب پڑے گا اور نے مسئلے پیدا ہوں گے۔ سرسٹیز ڈکر کی
نے جواب دیا کہ وہ جھے شنق ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت بھی بھی رویہ
نے جواب دیا کہ وہ جھے شنق ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت بھی بھی دویہ
اپنائے گی۔ واقعات نے وہی رخ اختیار کیا جسی کہ جھے تو تھی تھی۔ میں یہ ذکر پہلے ی

#### <u>13</u>

# انترم حكومت

شملہ کانفرنس کے موقعہ پر میں نے کا بینہ میں ایک پاری کی شمولیت پر بہت زور دیا تھا۔ اب ، جبکہ کا محرکی مکومت بنارہی تھی ، میں نے اپنی رائے کومنوائے کے لیے دباؤ و آزادی بست می بعد میرے ساتھی رضا مند ہو گئے۔ چونکہ پاری فریق کار آزاد کی بہتر ہوئی۔ اور الکام آزاد کی فرائی کی بہتر میں مشاہ ہم نے سوچا کہ بر دار بٹیل پاری نمائندے کے انتخاب میں مشورہ دینے کی بہتر بین میں مشورہ دینے کی بہتر بوزیشن میں جی جوز دیا اور پھے عرصہ بعد انھوں نے مسٹری ایکی برجھوڑ دیا اور پھے عرصہ بعد انھوں نے مسٹری ایکی برجھوڑ دیا اور پھے عرصہ بعد انھوں نے مسٹری ایکی برجھوڑ دیا اور پھے عرصہ بعد انھوں نے مسٹری ایکی برجھوڑ دیا اور پھے عرصہ بعد انھوں نے مسٹری ایکی برجھوڑ دیا اور پھے عمل کانام تجویز کیا۔

بعد کوہمیں پتہ چلا کہ مسٹر بھا بھا ،سردار پٹیل کے بیٹے کے دوست تھے ،اور کسی بھی لحاظ سے انھیں ایک لیڈر ،حتیٰ کہ پاری فرقے کا ایک سچانما کندہ قرار نہیں دیا جاسکتا تھا۔ جماراا تخاب غلط ٹابت ہوااور بچھ عرصے بعد وہ حکومت سے علیحہ ہ ہو گئے۔

ہم نے رہمی طے کیا کہ حکومت کو پہلے ہندوستانی ممبر مالیات کی حیثیت ہے کی تجربہ کار ماہر اقتصادیات کوشامل کرنا چاہیے۔ ہم نے ڈاکٹر جان متعانی کا انتخاب کیا اگر چہدوہ کمی بھی معنی میں کا تکریس ہے۔ ۔ ہم نے داکٹر جائزم حکومت کی تشکیل اگر چہدہ میں کا تکریس ہیں کے دفت یارٹی کے لوگوں کی شمولیت پرکوئی بے لوج اصرار نہیں تھا۔

مسلم نیگ کوند صرف بید که مایوی ہوئی ، وہ مشتعل بھی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ انگریزوں نے اسے دھوکا دیا ہے۔ اس نے دہلی میں اور بعض دوسر سے مقامات پرایک زیردست مظاہرہ کرنے کی کوشش کی گراس کی کوششیں تا کامیاب رہیں .......... غرضیکہ بورے ملک میں کئی اور بدا منی پھیلی ہوئی تھی اور لا رڈو یویل بیسو چتے تھے کہ آتھیں لیگ کو تکومت میں شامل ہونے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ انھوں نے مسٹر جناح کو بلوایا ، جو دہلی تکومت میں شامل ہونے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ انھوں نے مسٹر جناح کو بلوایا ، جو دہلی آگا تم اور ان سے کی ملاقا تم کیس .....انجام کار ، ۱۵ مراکو برکومسلم لیگ نے انٹرم تکومت میں شمولیت کا فیصلہ کرلیا۔

اس عرصے علی ، لارڈو یوبل سے علی متعدد بار ملا۔ انھوں نے جھ سے کہا کہ
تاوقتے کہ نیک حکومت علی شامل ہو جائے ، کیبنٹ مشن بلان کو جاری رکھنے کا منھوبہ
گڑی ہو جائے گا۔ انھوں نے بیرنشا ندبی کی کہ فرقہ وارانہ بدائنی کا سلسلہ قائم ہے اور
جب تک لیک حکومت علی شامل ہیں ہو جاتی ، اس کا امکان ہے کہ بیسلسلہ برقر اررب
گا۔ علی نے ان ہے کہا کہ مسلم لیگ کے اشتر اک پر کا تحریس کی جانب ہے بھی کوئی
اعتر اض میں ہواہے۔ درامیل ، علی نے متعدد باریک ہے حکومت علی آئے کا اصرار کیا
تھا۔ جوابرلال نے حکومت علی شامل ہونے ہے قبل مجی اور بعد کو بھی ، مشر جتاح کے نام

ر آزادی بند مقرم می مقرم می روستان کا می مقرم می مقرم می مقرم ایرانکار آزاد که می مقرم ایرانکار آزاد که مقرم می می ایرانکار آزاد که مقرم می می ایرانکار آزاد که می می ایرانکار می کار م

اسی موڑ پر ، میں نے ایک اور بیان شائع کیا جس میں بیدنشا ندہی کی تھی کہ کیبنٹ مشن کی تجویز نے مسلم لیگ کے تمام جائزا ندیشوں کورفع کر دیا ہے۔اس نے مسلم لیگ کو دستورساز اسمبلی میں کام کرنے اور اپنا نقطہ نظر چیش کرنے کی پوری آزادی دی ہے۔اس لیے، لیگ کے پاس دستورساز اسمبلی کے بائیکاٹ کا پچھ بھی جواز نہیں ہے۔ جب میں اگلی بار لارڈو یو بل سے ملاتو انھوں نے مجھے بتایا کہ انھیں میرا موقف نہایت پند آیا تھا اور انھوں نے میرے بیان کی ایک نقل لیا قت علی کواس گزارش کے ساتھ بجوائی تھی کہ وہ اسے مسٹر جناح کو دکھا دیں۔ یہ بیان پچھلے باب میں نقل کیا جاچکا ہے۔

جھےاس موقع پر چندالفاظ ان لوگوں کے بارے ہیں کہنے ہیں جھیں مسٹر جناح نے مجل منظہ (کونس ) کے لیے نا مزد کیا تھا، لیا قت علی خال کے علاوہ ، سلم لیگ کے سب ہے اہم اور تجر بہ کارلیڈر بڑکال کے خواجہ ناظم الدین اور یوپی کے نواب اسلمیل خال سے ۔ یہ ایک طے شدہ بات تھی کہ اگر بھی لیگ نے اقتدار میں آنا قبول کیا تو بہتین افراد ان لوگوں میں ضرور شامل ہوں گے جنس لیگ نا مزد کے گی ۔ شملہ کا نفرنس کے دوران کے دوران میں خواجہ ناظم الدین اور ای جبکہ لیگ نے کا بینہ میں شمولیت کا فیصلہ کرلیا تھا، مسٹر جناح نے ایک انتہائی عجیب وغریب انداز اختیار کرلیا۔ کا تگریس اور لیگ کے جھڑوں میں خواجہ ناظم الدین اور نواب اسلمیل خال نے بھی بھی انتہا پہندی کا روینہیں اپنایا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے جناح نا فوش ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بدلوگ ہاں میں ہوں گے اور اس لیے اٹھوں نے ان کواپی فہرست سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگر اس واقعے کا پہتہ پہلے سے جال گیا ہوتا تو، بہر حال ، لیگ کونسل میں اس کی وجہ سے آگر اور افتح کا پہتہ پہلے سے جال گیا ہوتا تو، بہر حال ، لیگ کونسل میں اس کی وجہ سے ایک گونسل میں اس کی وجہ سے ایک کونسل میں اس کی وجہ سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ اس کی وجہ سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ اس کی وجہ سے ایک کونسل میں اس کی وجہ سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ اس کی وجہ سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ اس کی وجہ سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ اس کی وجہ سے ایک کونسل میں اس کی وجہ سے ایک کونسل میں اس کی وجہ سے ایک کونسل میں اس کی وجہ سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ اس کی وجہ سے جا کیل کونسل کو ترغیب دی کہ ایک کونسل کو ترغیب دی کہ ایک کونسل کونی کی کونسل کو ترغیب دی کہ ایک کونسل کونی کی کونسل کی کونسل کی کونسل کی کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کی کونسل کی کونسل کی کونسل کونسل کونسل کی کونسل کونسل کونسل کونسل کی کونسل کی کونسل کونسل کی کونسل کی کونسل کونسل کی کونسل کونسل کی کونسل کونسل کی کونسل کونسل کونسل کی کی کونسل کی کون

جب انھوں نے لارڈ دیویل کواپی فہرست پیش کی توجونا م انھوں نے شامل کے وہ لیا قت علی ، آئی آئی آئی چندر گیر ، عبدالرب نشتر ، غفنغ علی اور جوگندرنا تھے منڈل کے اسے ۔ جیھے ہے۔ این ۔ منڈل کے بارے میں ایک بات الگ ہے کہنی ہے۔ لیگ ے نامزد شدہ دوسرے بینوں افراد قطعا غیر معروف ہے۔ ان کی (حیثیت ایک انگریزی محاورے

وہ آزادی ہند ہوں کا میں جو ہوں گئی جن کے بارے میں لیگ کے اراکیین کی اطلاعات بھی کے مطابق کا لیے گھوڑوں کی بخی جن کے بارے میں لیگ کے اراکیین کی اطلاعات بھی بہت محدود تھیں۔ بہر حال بہتے ہے کہ لیگ نے بھی کسی سیاسی جدوجہد میں کوئی حصہ بیس لیا تھا اور اس طرح ، قومی اہمیت کے حال گئتی کے چند لیڈراس کے پاس تھے۔ تاہم ، اس کے اراکیین میں خواجہ ناظم الدین اور نواب اسلیل خال جسے تجربہ کا رمتنظم ضرور تھے۔ ان سب کومسٹر جناح کے تین معتدوں کی خاطر الگ کردیا گیا۔

۱۲۵ را کو برکوائٹرم حکومت کے مسلم لیگی ادا کین کے ناموں اور اس کے ساتھ ساتھ ان اس کے سپر دیے جانے والے پورٹ فولیوز کا اعلان کیا گیا۔ خواجہ ناظم الدین ، نواب استعیل خاں اور دوسرے مسلم لیگی لیڈر امپیریل ہوئی جس بے چینی کے ساتھ اعلان کے مستقر ہے۔ انھیں اپنی شمولیت کا پورا یقین تھا اور اس طرح ان کے حامیوں کو بھی تھا۔ چنانچ مسلم لیگ کے مبروں کی ایک بڑی تعداد پھولوں کے ہار اور گلدستے لے کر آئی ختی ۔ جنب ناموں کا اعلان ہوا اور ان میں ہے کوئی بھی فہرست جس شامل نہیں کیا گیا، تو ان کی مادوں پر شندائی ان کی مادوں پر شندائی مانی نائل نہیں کیا گیا جان کی امیدوں پر شندائی مانی نائل دیا تھا۔

ازادی بند ای می از با غیر معروف علی اور کل بندسیاست میں تو خیران کی کوئی حیثیت بی نبیل بنگال میں تقریباً غیر معروف علی اور کل بندسیاست میں تو خیران کی کوئی حیثیت بی نبیل مقی ۔ مجھے نبیل معلوم کہ لارڈ ویویل اس سلسلے میں کیا سوچتے تھے گر چونکہ وہ مسلم لیگ کی طرف سے نامزد کیے تھے ، انہیں ممبر قانون بنا دیا میا۔ حکومت بند کے زیادہ تر سیکر یئر بن انگر بن انگر بن تھے۔ مسٹر منڈل کا بھی ایک انگر بن سیکر یئری تھا جوتقر با ہر روز شکایت کرتا تھا کہ مسٹر منڈل جیسے کسی ممبر انگلے ساتھ کام کرنا محال تھا۔

اب جبدایک خومت بین خال ہونے پر رضا مند ہوگی تھی ، کا گریس کو پھر سے حکومت کی تفکیل کرنی اور لیگ کے نمائندوں کے لیے جگہ ڈکالنی تھی ، ہمیں یہ طے کرنا تھا کہ حکومت سے الگ فون ہو۔ یہ سوچا گیا کہ مسٹر سرت چندر بوس ، سرشفاعت احمد خال اور سیدعلی ظہیر مستعفی ہو جا کیں گا کہ لیگ کے نا مزد شدگان کے لیے گئجائش پیدا کی جا سے۔ پورٹ فولیوز کے سلیلے بھی لارڈ ویویل کی جبح یزیدتھی کہ اہم پورٹ فولیوز بیل جا سے ایک لیگ کے نامزد شدگان کے ہم داخلی امور کے سے ایک لیگ کے نمائند کو چھا گیا تا چا ہے۔ ان کا اپنا مشورہ یہ تھا کہ ہم داخلی امور کے ساتھ جبح یزکی خالفت کی میرا خیال پی تھا کہ تا اور امن کا مسئلہ اصلا آیک صوبائی امر مائٹھ تھا ۔ کیجنٹ مشن بیان بیس جو خاکہ بنایا گیا تھا ، اس کے مطابق اس میدان میں مرکز کو برائے نام بی مجوکرنا تھا۔ چنا نچے نے نظام میں ، مرکز میں وزارت داخلہ کی اہمیت بہت نیاد نیار اور ای لی جبویز کو قبول کرنے کے حق میں تھا ، کیکن مردار بیا تو وہ محکہ داخلہ کو چھوڑ نے کے مردار بیال اڑ گئے۔ انھوں نے کہا کہ اگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکہ داخلہ کو چھوڑ نے کے مردار بیال اڑ گئے۔ انھوں نے کہا کہ اگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکہ داخلہ کو چھوڑ نے کے بیا کیا کہ اگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکہ داخلہ کو چھوڑ نے کے بیا کے ایک بیا کے اگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکہ داخلہ کو چھوڑ نے کے بیا کہ ایک بیا کہ کرنا تھا کہ بیا کہ ایک بیا کہ ایک بیا کہ ایک بیا کہ ایک بیا کہ بیا کہ ایک ہو کیا کہ ایک کو کیا کہ ایک ہو کیا کہ کی کی کو کیا کہ کو کیا کی کو کیا کہ کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ ک

تمام ممالک میں مالیات کا تحران وزیر حکومت میں ایک کلیدی کردارادا کرتا ہے۔ مندوستان میں اس کی بوزیش اور بھی زیادہ اہم تھی کیونکہ برطانوی حکومت ممبر مالیات کو اسپنے مفادات کا محافظ بھی تھی۔ یہ ایک ایسا پورٹ فولیوتھا جو بمیشہ کسی انجریز کے افتیار وی آزادی بند المحد المح

داقعہ یہ ہے کہ انظم حکومت کی پیدائش کا گریس اور مسلم لیگ کے مابین شک اور ہے استباری کے ایک ماحول میں ہوئی تھی۔ لیگ کے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے ہی کا گریس پراس کی ہے اعتباری نے نئی مجلس منتظمہ کی تفکیل پراٹر ڈالا تھا۔ جب ستبر کا ۱۹۳۲ء میں کوسل کا قیام عمل میں آیا، ایک سوال بیا تھا کہ دفاع کا جارے کس کے سردکیا جائے۔ یہ بات سب کو یا در ہے گی کہ دفاع کے پورٹ فولیو پر اختلاف کر پس مشن کی جائے۔ یہ بات سب کو یا در ہے گی کہ دفاع کے پورٹ فولیو پر اختلاف کر پس مشن کی کا کمیوں کے اسباب میں سے ایک تھا۔ کا گریس جاہتی تھی کہ بیشعبہ اس کے اپنے مجرو ہے کے کی فحص کے ہاتھ میں ہو، لیکن لارڈو یویل کا کہنا تھا کہ اس سے مشکلات پیدا ہونے کا امکان ہے۔ وہ دفاع کو فرقہ وارانہ سیاست سے ممل طور پر باہررکھنا چاہتے ہے۔ اگر کسی کا گریسی ممبرکو دفاع کو فرقہ وارانہ سیاست سے ممل طور پر باہررکھنا چاہتے سے۔ اگر اس کا گریسی ممبرکو دفاع کا چارج دے دیا جائے تو اس سے لیک کو ب بنیاد الزامات عاکد کرنے کا ایک بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے یہ بات بھی صاف کردی کہ وہ مسلم لیگ کے کسی رکن کو بھی ،خواہ لیگ افتد ار میں آ جائے ، تب الزامات عاکد کردی کہ وہ مسلم لیگ کے کسی رکن کو بھی ،خواہ لیگ افتد ار میں آ جائے ، تب بھی صاف کردی کہ وہ مسلم لیگ کے کسی رکن کو بھی ،خواہ لیگ افتد ار میں آ جائے ، تب بونا چاہیے نہ مسلمان سے اس وقت بلد ہو تھی چاب میں وزیر شے اور لارڈو ہویل کی تجویز ہونا جائے ہے نہ مسلمان سے اس وقت بلد ہو تھی چاب میں وزیر شے اور لارڈو ہویل کی تجویز ہونے نہ مسلمان سے اس وقت بلد ہو تھی جو بیا جائے۔

يهال ميں ايك اور چھوٹے سے واقعے كا ذكر بيد كھانے كے ليے كروں كا كريك اور بےاعتباری کا احساس مسلم لیگ کے نامز دشدہ لوگوں میں کنٹی دور گھر تک کرچکا تھا۔ انٹرم حکومت کی تشکیل کے بعد ریہ طے پایا تھا کہ کابینہ کی رسمی میٹنگوں سے پہلے ،تمام ممبر غیررسی طور پر ملاکریں سے۔ بیخیال کیا گیا کہ اگر ممبر آپس میں بی غیررسی گفت وشنید کر لیا کریں مے تواس رسم کے قائم ہونے میں مدد مطے کی کہ دائسرائے صرف ایک آئینی سربراہ ہے۔ بیرسی میٹنگین باری باری سے کوسل کے مختلف ممبران کے کمروں میں ہوا كرتى تقيل اليكن اكثر جواہرلال ممبروں كوجائے ير مدعوكيا كرتے تھے۔عام طور ير دعوت نا ہے جواہرلال کے برائیویٹ سیریٹری کے ذریعے بھیجے جاتے تھے مسلم لیگ کے کابینہ میں شامل ہو جانے کے بعد پرائیویٹ سیریٹری کی طرف سے بیام وقوت نامہ کونسل کے تمام ممبروں کو بھیجا میاجن میں مسلم لیگ کے نامزد شدگان بھی شامل تھے۔لیافت علی کواس پرسخت اعتراض ہوا اور انھوں نے کہا کہ اس بات پراٹھیں اپنی ہٹک کا احساس ہوا ہے کہ جواہر لال کاسکریٹری آھیں جائے کے لیے معوکرے۔علاوہ ازیں آھیں اس ے اتفاق نہیں کہ کوسل کے نائب صدر کی حیثیت سے جواہر لال کواس بات کا کوئی حق پہنچا ہے کہ وہ اس طرح کی غیررسی میٹنگیس کریں۔اگر چدلیا فت علی نے جواہراال کوتوبیہ حق نہیں دیا ،لیکن مسلم لیگ کے نامزد کیے میےممبروں کے ساتھ وہ خود اس طرح کی میٹنگیں کرنے گئے۔ بیالک چھوٹا ساواقعہ ہے تمراس سے پینہ چلنا ہے کہ سلم لیگ کے نمائندے کانگریس کے ساتھ اپنے عدم تعاون میں تنی دور تک جانے پر آ مادہ ہے۔

اکتوبر کے نصف آخر میں ، جواہر لال نے ایک ایباقدم اٹھایا جو غیر ضروری تھا اور میں نے اس وفت جس کی مخالفت کی تھی۔ بالعوم وہ دوسروں کی بات سننے کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھتے ہیں ، حمر بھی بھی تمام پہلوؤں پرغور کیے بغیر وہ کوئی بات طے کر لیتے ہیں۔ ایک باروہ ایبا کرلیں ، تو پھر عوا قب کی پروا کیے بغیروہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ شال مغربی سرحدی صوبے میں مسلمانوں کی زبردست اکثریت تھی۔ 1912ء

میں اور پھر ۱۹۳۲ء سے وہاں وزارت پر کا تحریس کا غلبہ تھا۔ اس خوش آئند صور تحال کے لیے بالخصوص خان عبد الغفار خان اور ان کے خدائی خدمت گار ذھے دار ہے۔ درامل صوبہ سرحد سے متعلق تمام معاملات میں ہم خان عبد الغفار خال اور ان کے بھائی ڈاکٹر

انٹرم حکومت بننے کے بعد جلد ہی ، جو اہر لال نے جنوبی وزیرستان میں قبائیوں پر ہوائی بمباری کورو کئے کے احکامات جاری کر دیے ...... اس اثنا میں ان تک یہ سرکاری اطلاعات پہنچ رہی تھیں کہ سرحد کے لوگوں کا بہت بڑا حصہ کا گریس اور خان بھائیوں کا مخالف ہے۔ مقامی دفاتر بار بار ہے کہتے تھے کہ کا گریس مقامی حمایت ہے بڑی حدتک محروم ہو چکی ہے اور لوگوں نے اپنی وفا دار بیاں کا گریس سے ہٹا کرلیک کو نتفل کر دی ہیں۔ جو اہر لال کا خیال تھا کہ بیا طلاعات سے نہیں ہیں اور انھیں اگریز افسروں نے مگر حا ہے جو کا گریس کے خالف تھے۔ لارڈ و یویل جو اہر لال سے متفق نہیں ہتھے ، ہر چند کہ افھوں نے سرکاری اطلاعات کو بھی جوں کا توں قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ چند کہ افھوں نے سرکاری اطلاعات کو بھی جوں کا توں قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مسرحد ، کم و بیش کیساں طور پر خان بھائیوں اور مسلم لیگ کے مائین منقسم ہے۔ کا گریس صافحوں بی سیتا تر تھا کہ جوام کی زبر دست اکثریت خان بھائیوں کے ساتھ ہے۔ جواہر طلال نے کہا کہ وہ مسرحد کا دورہ کریں مجاور صورت حال کا خود جائزہ لیں گے۔

ان میں سے بعض غلطیاں خالعتا شخصی اور ساجی نوعیت کی تھیں۔ سرحدی پٹھان اپنی میز بانی کے لیے مشہور ہے۔ وہ اپنی روٹی کا آخری کلڑا بھی مہمان کے ساتھ بانٹنے پر تیار ہتا ہے اور اس کا دستر خوان سب کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے بھی خاص طور پران لوگوں سے جنھیں معاشر ہے میں کوئی او نچا مرتبہ حاصل ہو، ایسی ہی میز بانی کی تو قع رکھتا ہے۔ کسی پٹھان کولوگوں سے کوئی چیز اس طرح الگ نہیں کرتی جنٹی کہ بنجوی اور فیاضی کا نہ ہونا۔ بدشمتی سے یہی وہ معاملہ تھا جس میں خان برادران اپنے مقلدوں کی تو قعات سے بہت کمتر فابت ہوئے۔

خان برادران دولت مند سے مربقتی سے ان کے مزاج میں بجوی تھی۔ وہ مشکل ہی اسے کسی کو بھی کھانے ہے کہ کا کو بھی ان کے بہال چائے یا کھانے کے وقت آجاتے ، تب بھی انھیں کھانے کے لیے رکنے کو بھی بیں کہا جاتا تھا۔ ان کے بخل کا حلقہ ان رقوم تک بھی پھیلا ہوا تھا جو انھیں قومی کا مول کے لیے دوسروں سے موسول ہوتی تھیں۔ عام انتخابات کے دوران کا تحریس نے ان کے اختیار میں خاصی بڑی رقیں دے مرکمی تھیں ، مرخان بھا کیوں نے اس میں ہے بھی جننا کم مکن ہوسکا تھا وہی خرج کیا۔ بہت رکمی تھیں ، مرخان بھا کیوں نے اس میں ہوگی کیا۔ بہت سے امید وارانتخابات میں روپے کی کی کے باعث ہار گئے۔ بعد کو جب انھیں معلوم ہوا کہ خان بھا کیوں کے پاس رقوم بیکار پڑی ہوئی تھیں تو وہ لوگ ان کے خت دشن بن میں۔ خوا کہ خان بھا کیوں کے پاس رقوم بیکار پڑی ہوئی تھیں تو وہ لوگ ان کے خت دشن بن میں۔ انگر میں جو کے باعث ایک موقع پر ، پیٹا ور سے ایک بہت بڑا وفد انیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک موقع پر ، پیٹا ور سے ایک بہت بڑا وفد انیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک موقع پر ، پیٹا ور سے ایک بہت بڑا وفد انیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے

وا آزادی بند محمد المحد المحد

انگےروز جواہرلال پینا در سے قبائلی علاقوں کے دور سے کی غرض سے روانہ ہو گئے۔
انھوں نے ہر جگہ لوگوں کے ایک بڑے جھے کواپنا خالف پایا۔ زیادہ تر وزیر ستان کے ملک
ان کے خلاف مظاہروں کے ذہبے دار تھے۔ بعض مقامات پر ان کی کار پر پھر بھینے گئے
اور ایک پھر جواہر لال کی پیٹائی پر آلگا۔ ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے ساتھی کمل طور پر
اور ایک پھر جواہر لال کی پیٹائی پر آلگا۔ ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے ساتھی کمل طور پر
ایس نظر آئے تھے اور جواہر لال نے صور تحال کوا بے ہاتھوں میں لے لیا۔ انھوں نے نہ
تو کمزوری دکھائی نہ خوف اور انتہائی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے جرائت مندانہ انداز نے

لارڈویویل انچائی متاثر ہوئے اور میں نے بھی جواہر لال کے موقف کوسراہا۔

کاتھریس اور مسلم لیگ دونوں نے ابتدا کیبنٹ مشن باان منظور کر لیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ دستور ساز اسمیلی کی تجویز بھی دونوں نے قبول کر لی تھی۔ جہاں تک کاتھریس کا تعلق تھادہ ابھی تک کیبنٹ مشن باان کے جن بیل تھی۔ کاتھریس کی طرف سے دامدا حتراش آ سام کے بعض لیڈروں نے اٹھایا۔ ان پر بنگالیوں کا ایک نا قابل نہم خون مسلما تھا۔ ان میر بنگالیوں کا ایک نا قابل نہم خون مسلما تھا۔ ان میر مسلما توں کا تلا ہوجائے گا۔ بیا حتراش آ سام کے لیڈروں نے کیبنٹ مشن کی طل قے پر مسلما توں کا قطبہ ہوجائے گا۔ بیا حتراش آ سام کے لیڈروں نے کیبنٹ مشن کی طرف سے اس کے بیان کا اعلان ہونے کے فور آبعد ہی اٹھایا تھا۔ گاندھی تی نے شروع

و من المار الكار ا م آزادی بند هروه هروه هروه هروه و ازادی بند میں بلان کوقبول کرلیا تھا اور اعلانیہ بیہ کہا تھا کہ کیبنٹ مشن بلان کی تبویز میں وہ نیج بھی شامل ہے جواس ارض انحن کواذیتوں اور آلام سے آزاد سرزمین میں بدلنے کی طافت رکھتا ہے۔ (اپنے اخبار) ہر بحن میں انھوں نے مزید کہا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے وائسرائے اور کیبنٹ مشن کے ذریعہ جاری کردہ اعلان نامے پر جارروز کے گہرے غور وخوض کے بعد مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ریہ بہترین دستاویز ہے جو برطانوی حکومت موجودہ حالات میں تیار کرسکتی تھی۔ آسام کے وزئر اعلیٰ کو بی ناتھ بردولوئی ، بہرحال اپنی مخالفت براڑے رہے اور کا تکریس ور کنگ میٹی کو ایک یا دواشت پیش کی جس میں کیبنٹ مشن کے بیان کے تحت آسام اور بڑال کوایک گروپ میں رکھنے کی مخالفت کی گئی تھی۔ ور کنگ میٹی میں ، ہمارا خیال تھا کہ ہمیں گروینگ کا سوال پھر سے نہیں اٹھانا جاہیے۔ جزوی طور پراینے آسام کے ساتھیوں کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے الیکن بالخصوص اصولوں كى بنياد بر، ہم نے دستورساز اسمبلى كے انتخاب ميں يور پين ممبروں كے اشتراک کا سوال بہرحال اٹھایا۔ میں نے وائسرائے کو لکھا کہ اگر بنگال اور آسام ليبجسليهو كيمبرون نے دستورساز اسملي كے انتخابات ميں ،خواہ رائے دہندگان كى حیثیت سے ،خواہ امیدوار کی حیثیت سے شرکت کی ،تو کا مکریس کیبنٹ مشن کی تمام تجویزوں کومستر دہمی کرسکتی ہے۔اس اعتراض کو بوں دور کیا گیا کیہ بنگال اسمبلی کے یور پین ممبروں نے بیاعلان کر دیا کہ مجوزہ دستورساز اسمبلی میں وہ نمائندگی نہیں جا ہیں سے اسی اثنا میں گاندھی جی کے خیالات بہرنوع تبدیل ہو سکتے اور انھوں نے بردولوئی كوابنا تعاون عطاكره بإجوابرلال كومجه يدا تفاق تفاكه آسامي ليذرون كي خديثات حق بجانب نہیں تنے اور انھوں نے ان لیڈروں کو مجھانے کی شدید کو ششیں کیں۔ بدستی سے اتھوں نے جواہرلال کی یامیری بات تہیں ماتی ، خاص طور براس کیے بھی کہ گاندھی جی اب ان کی طرف متصاوران کے موقف کی حمایت میں انھوں نے بیانات بھی جاری کیے تھے بهرحال ، جوابرلال ثابت قدم رب اور جمع اینا بوراتعان دیا. میں یہ پہلے بی بتا چکا ہوں کہ لیک کی طرف سے کیبنٹ مشن بلان کی نامنظوری نے ممين خاصى تشويش ميں مبتلا كيا تھا۔ ميں اس اقدام كا ذكر بھى كرچكا ہوں جو در كنگ كمينى نے لیک کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہم نے بیاس طرح کیا تھا کہ

ابرالكام المحالي المحالية الم • ارائست کوایک قرار دادیاس کی جس میں بیر بات صاف کہی گئی تھی کہ کیبنٹ مشن میلان میں شامل بعض تجاویز ہے آئی بے اطمینانی کے باوجود ہم اس اسکیم کوتمام و کمال قبول كرتيے ہيں۔اس نے مسٹر جناح كو بہر حال ،مطمئن نہيں كيا ، كيونكه ان كا خيال تھا كه ور کنگ میٹی نے ابھی تک قطعیت کے ساتھ بیٹیں کہا ہے کہ کیبنٹ مثن بلان میں جس طرح گروپ پیش کیے محے ہیں بصوبے ان میں ای طرح شامل ہوجا تیں مے برطانوي حكومت اورلار ڈویویل نے اس خاص کتے پر بالعوم لیگ سے اتفاق کیا۔ ول برس بعد بیجهے مؤکرد میصتے ہوئے ،اب میں تتلیم کرتا ہوں کہ مسٹر جناح نے جو مجحد كما اس ميں زور تقار كا تكريس اور ليك دونوں اس مجھوتے ميں فريق تھيں اور ايبا مركز مو يول اوركرويول من تقتيم كى بنيادير بى موا تفاكدليك في بلان منظور كيا تفار شک کا اظہار کرکے کا تکریس نے نہ تو دانش مندی کا ثبوت دیا ، نہ ہی وہ حق بجانب تھی۔ لیک اگروہ ہندوستان کے اتحاد کی حام تھی تواہے یہ پلان دورخی باتیں کیے بغیر منظور کر لیما جا ہے تھا۔ پس وپیش نے ہی مسٹر جناح کو ہندوستان کی تقتیم کاموقع فراہم کیا۔ من ہمہ وفت اس کوشش میں تھا کہ گفت وشنید کے ذریعہ اختلا فات کوشم کروں اور لاردو يويل اس سمت من ميري كوششول كى يورى حمايت كرر ب ينق بدايك وجريقي جس كى ينا يروومسلم ليك كو حكومت بيس لانے كے ليے بے چين سے ، اور انھوں نے اس بیان کا استعبال کیا تھا۔ جو میں نے اس میں میں دیا تھا۔ وہ دل سے بیربات مانے تھے کہ متدوستانی مسئلے کا کوئی بھی حل ، کیبنٹ مٹن باان میں پیش کردہ خاکے سے بہتر نہیں ہوسکتا تفا-اتمول نے بار بار مجھ سے بدکہا کہ مسلم لیگ کے نقطہ نظر سے بھی کوئی بہتر حل ممکن نہیں تھا۔ چونکہ کیبنٹ مشن بلان بیٹتراس اسکیم پرجی تعاجو میں نے اسے ۱۵ ارا پریل کے يان من ومع كي من السيفطري طور ير محصان سدا تفاق تعار مسٹراینلی مجی ہندوستان کے واقعات میں ذاتی دلیسی لےرہے تھے۔ ۲۷رنومبر ١٩٣٧ وكواتمول في لاردويويل اوركا تحريس اورليك كما تندون كولندن من المجيف كى دعوت دى تاكم تعطل كوشم كرنے كى ايك اور كوشش كى جائے۔ يہلے يہل كاجمريس اس وعوت کوتبول کرنے پررضا مندئیں تھی۔واقعہ بے کہ جواہر لال نے لارڈویویل سے

# Marfat.com

كهدويا تغاكهم يدمننتكوك لياندن جان كاكوكى مطلب نبيس لكارتمام توجه طلب

لارڈویویل نے جواہر لال سے اتفاق نہیں کیا اور اس مسئلے پر مزید تفصیل کے ساتھ جھے سے گفتگوئی۔ انھوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کا موجودہ رویہ برقرار رہا، تونہ صرف یہ کہ انظامیہ کا نقصان ہوگا، بلکہ ہندوستانی مسئلے کا پرامن علی بھی زیادہ سے زیادہ دشوار ہوتا جائے گا، ان کا استدلال یہ بھی تھا کہ لندن میں گفت وشنید کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیڈران ایک سے زیادہ معروضی اور غیر جذباتی رویہ اختیار کر سکیں گے۔ یہ مقامی دباؤ سے اور این پیروؤں کی مسلسل مداخلت سے وہ آزاد ہوں گے۔ لارڈ و یویل نے اس نقطے پر بھی زور دیا کہ مسٹرایکلی ہندوستان کے دوست سے اور گفتگو میں ان کی شرکت بوسکتا ہے کہ مددگار ثابت ہو۔

میں نے لارڈ و یوبل کے استدلال کی طاقت محسوں کرلی اور اپنے ساتھیوں کو نقطہ نظر بدلنے کی ترغیب دی۔ پھریہ طے کیا گیا کہ کا تکریس کی طرف سے جواہر لال کو جانا چاہیے۔ لیک کی نمائندگی مسٹر جناح نے اور مسٹر لیافت علی نے کی ، جبکہ بلد یوسنگھ سکھوں کی طرف سے گئے۔ اسے اور مسٹر کی ایس میں نکلا۔

سب سے بواا خلاف ان دفعات کی تجیر کے بارے میں تھا جو کھینٹ مشن پلان میں حلقہ بندی گروپنگ کے معاطم میں متعلق تھیں۔ مسٹر جناح کا خیال تھا کہ وستور ساز اسمبلی کو پلان کا ڈھانچہ بدلنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ گروپنگ، بلان کا ایک لازمی حصہ تھی اور اس کے سلطے میں کوئی بھی تبدیلی جموتے کی بنیا دکو بدل کر رکھ دے گی۔ خود پلان میں اور اس کے سلطے میں کوئی بھی تبدیلی جب آئین وضع کرلیں گے، اس کے بعد کوئی صوبہ یہ ہوئے تو (اپ گروپ ہے) الگ ہوسکتا ہے۔ مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ کوئی بھی صوبہ جو اپ نے اللاٹ کیے ہوئے گروپ سے متعلق رہنے کا خواہاں نہ ہو، اتنا تحفظ کافی تھا۔ اس کے برعس، آسام کے کا نگر اسی لیڈروں کا خیال یہ تھا کہ شروع بی سے کوئی صوبہ الک روسکتا ہے۔ وہ جا ہے تو سرے سے کسی گروپ میں شامل بی نہ ہو، اور آ زادانہ طور الگ روپ بیان شامل بی نہ ہو، اور آ زادانہ طور ایک باپنا آئین بھی وضع کرسکتا ہے۔ دوسر کے لفظوں میں ، مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ صوبوں کو پاپنا آئین بھی وضع کرسکتا ہے۔ دوسر کے لفظوں میں ، مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ صوبوں کو بیانا آئین بھی وضع کرسکتا ہے۔ دوسر کے لفظوں میں ، مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ صوبوں کو بیانا آئین بھی وضع کرسکتا ہے۔ دوسر کے لفظوں میں ، مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ صوبوں کو بیانا آئین بھی وضع کرسکتا ہے۔ دوسر کے لفظوں میں ، مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ صوبوں کو بیانا آئین بھی وضع کرسکتا ہے۔ دوسر کے لفظوں میں ، مسٹر جناح کا کہنا تھا کہ صوبوں کو کھیل ایک گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ چا ہیں تو الگ ہو سکتے کیکھیل ہے۔ گروپ میں شامل ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ چا ہیں تو الگ ہو سکتے کہنا ہونا جا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ چا ہیں تو الگ ہو سکتے کہنا تھا کہ میں خواہاں کے بعد اگر وہ چا ہیں تو الگ ہو سکتے کسٹر جناح کا کہنا تھا کہ میں میں خواہاں کے بعد اگر وہ چا ہیں تو الگ ہو سکتے کہنا تھا کہ میں میں خواہوں کو کہنا تھا کہ میں میں خواہوں کو کو کو کھوں کو کہنا تھا کہ میں کی خواہوں کو کہنا تھا کہ کرنے کی کو کی کی کی کو کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کی کو کھوں کو کی کرنے کو کی کو کھوں کو کھ

وہ آزادی ہند اللہ میں ایڈرول کے مطابق میصو ہے اپنی شروعات علیمہ واکا ئیوں کے طور پر کر سکتے تھے ، پھر اس کے بعد اگر وہ چاہتے تو اپنی شروعات علیمہ واکا ئیوں کے طور پر کر سکتے تھے ، پھر اس کے بعد اگر وہ چاہتے تو اپنی گر دہ تعبیر درست تھی ۔ مسٹر جناح کا ستدلال یہ تھا کہ مرکز صوبوں اور گر و پول میں اختیارات کی تقبیم کی بنیاد پر ہی میہ ہوا تھا استدلال یہ تھا کہ مرکز صوبوں اور گر و پول میں اختیارات کی تقبیم کی بنیاد پر ہی میہ ہوا تھا کہ انھوں نے لیگ کو بلان قبول کر لینے پر آ مادہ کیا تھا۔ آ سام کا گریس کے لیڈروں کو اس سے انفاق نہیں تھا ، اور پھی پیچا ہٹ کے بعد گاندھی تی نے جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ پکا ہوں ، آ سام کے لیڈروں کی مجوزہ تعبیر کی جمایت شروع کر دی۔ دیا نت داری کا قاضہ یہ ہے کہ میں اسے تنظیم کرلوں کہ اس نقطے پر مجموعی اعتبار سے مسٹر جناح کا موقف صحیح تھا۔ انسان اور مصلحت ، دونوں کا تقاضا یہ تھا کہ کا گریس کو کسی پس و چیش کے بغیر طان منظور کر لینا جا ہے تھا۔

یں یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب تمبر ۱۹۴۱ء میں انٹرم حکومت کی تفکیل ہوئی،
گاندھی اور میر سے ساتھیوں نے دباؤ ڈالا کہ میں اس میں شامل ہوجاؤں .....میرا،
بہرحال، یہ خیال تھا کہ کم سے کم ایک سیئیر کا گر لی لیڈرکوحکومت سے باہر دہنا چاہیے۔
میں نے سوچا تھا کہ اس طرح میں معروضی طور پرصورت حال کا جائزہ لے سکوں گا۔ای
لیے میں نے آصف علی کوحکومت میں شامل کر دیا۔ لیگ کی انٹرم حکومت میں شمولیت کے
بعد مجلس منتظمہ کے اندرئی مشکلات بیدا ہوئیں۔ چنا نچے حکومت میں میر سے شامل ہونے کا
بعد مجلس منتظمہ کے اندرئی مشکلات بیدا ہوئیں۔ چنا نچے حکومت میں میر سے شامل ہونے کا

ے دباؤ ڈالا کہ مجھے شامل ہوجانا جا ہے۔ انھوں نے کھل کر مجھے سے کھا کہ میری این رائے اور ذاتی احساسات جو پچھ بھی ہوں ، ملک کے مفادات میں ، میرا فرض میتھا کہ حکومت میں شامل ہو جاؤں۔انھوں نے کہا کہ میرا باہرر ہٹا نقص**ان دو تا**ہت ہور ہاتھا۔ جواہر لال کا بھی بہی خیال تھا اور انھوں نے مجھے پر اتنا زور دیا کہ میرے یاس راضی ہو جانے کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔ گاندھی جی کی تجویز میمی کہ تعلیم کا شعبہ میرے لیے مناسب ترین ہوگا اور پیہ ہے تو می مفاد میں بھی ہوگا انھو**ں نے کہا کہ متعقبل کی ت**ھلیم کا نظام آزاد ہندوستان کے لیے ایک بنیادی سوال تھا۔ چنانچد ۱۹۴۷ و میں نے شری راج کو پال آ جاری سے تعلیم کامحکمہ لے لیا جواس وفت تک ممبر تعلیم تعمیر تعلیم کے میدان میں ، اپنا جارج سنجا لئے کے بعد ، **میں نے جس یا لیسی ا**ور پروگرام کو پیش نظر رکھا وہ ایک الگ مطالعے کا موضوع ہوگا۔ تعلیم ہے متعلق مخلف معاملات پرمیرے خیالات یکجا کرکے الگ سے شائع کیے جانچے ہیں۔ اس لیے موجودہ كتاب ميں، ميں اس كى بابت بچھتيں كہنا جا بتا۔ يہاں ميں صرف ملك كى عام سياسى صورت حال سے بحث کروں گا۔ کا تکریس اور مسلم لیگ کے با جمی اختلاقات کی وجہ سے بيروز بدروز زياده مشكل اورنازك بهوتى جاربي تقي-میں یہ بہلے ہی بنا چکا ہوں کمجلس منظمہ کے لیگی ممبران برقدم پر ہمارے لیے ر کاونیں پیدا کررہے تھے۔ وہ حکومت میں تھے، تا ہم اس کے مخالف مجمی تھے۔ دراصل وہ اس بوزیش میں متھ کہ ہم جو بھی کام کریں اسے وہ خراب کر مے دکھویں۔ ممبر مالیات كا ختيارات كوانتها تك بهيلا ديا كيا تها اور جب ليافت على كى طرف مهمال آئنده كا بجب بيش كيا كياءاس وفت أيك نياصد منه جمارا منتظر تعار كأنكريس كى بداعلانيد ياليسي هى كدمعاشى عدم مساوات كوفتم كياجائ اومرمايدواراندساج ى جكداكي سوشلسف نظام قائم كياجائے كالكريس كا متفافي منشور ميل مجي اي موقف كا ذکر تھا۔ اس کے ساتھ ہم دونوں لین جواہر لال اور میں نے جنگ کے میسوں میں تاجروں اورصنعت کاروں نے جومنافع کمایا تھاءاس کے بارے میں بیانات جاری کیے تھے۔ بیہ باتسب كيم مين كداس آمدنى كالمجهد جمياديا كياب اوراعميل كازدى ف

#### Marfat.com

كيا ہے۔اس كامطلب بيتھا كہ حكومت كوآ مدتى كريات وسائل سے محروم كرديا كما تھا

لیافت علی نے ایک بجٹ مرتب کیا جو بظاہر کا گریس کے اعلانات برہبی تھا ، گر واقعتا یہ کا گریس کے بعد نام کرنے کا ایک ذہانت آ میزطریقہ تھا۔ انھوں نے کا نگریس کے دونوں مطالبات کو ایک تا قابل عمل رخ دے کریہی کیا۔ انھوں نے لیک کی ایسی تجادین چیش کیس جو تمام دولت مندلوگوں کو قلاش کر دیتیں اور جن کی دجہ سے تجارت وصنعت کو مستقل نقصان اٹھا تا پڑتا۔ ساتھ ساتھ انھوں نے ایک کمیشن کے قیام کی تجویز بھی رکھی تا کہ جو محصولات ادائمیں کیے گئے ہیں ان کے بارے میں الزامات کی چھان بین اور تا جروں سے ان کی بازیا کی جا سکے۔

ہم سب کو بیقکر لائق تھی کی دولت کی مساوی تقلیم کے کمل میں تیزی آئے اور بیکہ نیکس کی چوری کرنے والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ ای لیے ہم اصولی طور پرلیافت علی کی تجویز کے خلاف نہیں تھے۔ جب لیافت علی نے کا بینہ میں بیسوال اٹھایا ، انھوں نے کھلے عام بیکہا کہ ان کی تجاویز ذیعے دار کا تکر لی لیڈروں کے اعلانات پر بنی ہیں۔ انھوں نے اس کا اعتراف کیا کہ آگر جواہر لال نے اور میں نے بیبیانات نہ دیے ہوتے تو ہوسکتا ہے کہ ان کا ذہمن اس معاصلے کی طرف بھی نہ جاتا۔ بہرنوع انھوں نے تفصلات نہیں بتائیں، چنانچ عام بنیا دوں پر ہم اصولاً ان سے متفق رہے۔ اصولی طور پر ہماری رضا مندی حاصل کر لینے عام بنیا دوں پر ہم اصولاً ان سے متفق رہے۔ اصولی طور پر ہماری رضا مندی حاصل کر لینے کے بعد انھوں نے ایسے خصوصی ضا بطے وضع کرنا شروع کے جونہ صرف بید کہ انہتا بہندانہ تھے بلکہ ان میں قومی معیشت کونقصان پہنچانے کی نیت بھی شامل تھی۔

لیافت علی کی تجادیزنے ہمارے بعض ساتھیوں کو یکسر جیران کردیا۔ پچھا ہے ہی تھے جو خضہ طور پرصنعت کارول سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے جو ایجا عماری سے یہ موس کرتے تھے کہ لیافت علی کی خصوصی تجاویز معاشی نہیں بلکہ سیاس مصلحتوں پرجی تھیں۔ سردار پٹیل اور خاص طور پرشری راجگو پال آ چاری ان کے بجٹ کے معادات کی خدمت سے پرجوش کالف تھے کیونکہ وہ یہ بچھتے تھے کہ لیافت علی کو ملک کے مفادات کی خدمت سے زیادہ صنعت کاروں اور تا جروں کو پریشان کرنے کی فکر تھی۔ ان کا خیال تھا کہ لیافت علی اصلاً میں چاہتے کے دیتے کہ فیقسان پہنچا کیں کیونکہ ان کی اکثر بہت ہندو تھی۔ اصلاً میں چاہتے کے دیتے ہندو تھی۔

راجہ جی نے کابینہ میں کھل کرکہا کہ وہ لیافت علی کی تجاویز کے خلاف ہیں اوراس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بیتجاویز فرقہ وارانہ مسلحوں پربنی ہیں۔ ہیں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بیتجاویز فرقہ وارانہ مسلحوں پربنی ہیں۔ ہیں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بیتجاویز کا نگریس کے اعلان کر دہ مقاصد سے مطابقت رکھتی ہیں۔ چنانچہ ہم اصولوں کی مخالفت نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں ان کا جائزہ ان کے اوصاف کی بنا پر لینا جا ہیے اور جہاں کہیں وہ ہمارے اصولوں سے ہم آ ہمک دکھائی دیں ہمیں ان کی حمایت کرنی جا ہے۔

جیبا کہ میں نے کہا تھا، صورت حال مشکل اور نازک تھی۔ مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان کو پہلے منظور کیا تھا بھر مستر دکر دیا تھا۔ دستور ساز اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا گر ایک نے اس حقیقت کے باوجود کہ پورا ملک اپنی آزادی کے مطالبے میں متحد تھا، اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ایک طرف لوگ آزادی کی حصولیا بی کے لیے بے صبر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف، ہماری بدھیبی ہے تھی کہ فرقہ وارانہ مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ واحد حل کی پیشکش کیبنٹ مشن پلان نے کی تھی اور پھر بھی اپنے اختلا فات کو دور کرنے واحد حل کی پیشکش کیبنٹ مشن پلان نے کی تھی اور پھر بھی اپنے اختلا فات کو دور کرنے کے لیے ہم مسئلے کوگرفت میں نہیں لے سکے۔

اختلافات کوسنوار نے کی ہر طرح سے کوشش کی جائے۔ انھیں پختہ یقین تھا کہ اگر کا انگام آزاد کی اختلافات کوسنوار نے کی ہر طرح سے کوشش کی جائے۔ انھیں پختہ یقین تھا کہ اگر کا تکریس اور مسلم لیگ میں پہلے سے مصالحت کرائے بغیر انگریز اقتدار سے دست کش ہوگا وران کی ناا بلی کا اظہار بھی۔

مسٹرایکلی متفق نہیں ہوئے۔ان کا خیال تھا کہ ایک بار تاریخ کی حدمقرر ہوجائے تو ذے داری ہندوستانیوں کے ہاتھ میں منتقل ہوجائے گی۔ جب تک بینیں کیا جاتا بید سکلہ کہھی بھی حل نہیں ہوسکے گا۔ مسٹرایکلی کوڈرتھا کہ اگر صورت حال بدستور رہی تو برطانوی حکومت میں ہندوستانیوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ ہندوستان میں حالات ایسے تھے کہ اگریز اپنا اقتد ارجو تھم اٹھائے بغیر قائم نہیں رکھ سکتے تھے گر انگریز عوام اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب متبادل صورتیں صرف بیرہ گئی تھیں کہ یا تو بختی کے ساتھ حکومت کرکے ہنگاموں کو دبا دیا جائے ، یا پھر اقتد ار ہندوستانیوں کو نتقل کر دیا جائے۔حکومت اپنے آپ کو برقر اررکھ سکتی تھی گراس کے لیے جدوجہد ضروری تھی جو برطانیہ کی تغیر نو کے کام میں کو برقر اررکھ سکتی تھی گراس کے لیے جدوجہد ضروری تھی جو برطانیہ کی تغیر نو کے کام میں خلل انداز ہوتی۔ دوسری صورت بیتھی کہ اقتد ارکی متعلی کے لیے ایک تاریخ طے کر دی جائے اوراس طرح یوری ذے داری ہندوستانیوں کے کندھوں پرڈال دی جائے۔

لارڈو یویل قائل نہیں ہوئے۔ وہ اب یہی دلیل دیتے تھے کہ اگر فرقہ وارانہ مشکلات نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا تو تاریخ انگریزوں کو معاف نہیں کر ہے گی۔ انگریزوں کو معاف نہیں کر ہے گی۔ انگریزوں نے ہندوستان پرسوبرس سے زیادہ حکومت کی تھی اور اگر ان کے رخصت ہوتے ہی بدائنی ،تشد داور ابتری کا سلسلہ چل پڑاتو اس کے ذھے داروہی ہوں گے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہ مسٹرایولی کو قائل نہیں کر سکے تو لارڈ و یویل نے اپنا استعفیٰ چیش کر دیا۔

دل برس بعدان واقعات پرنظر ڈالتے ہوئے بعض اوقات میں جران ہوتا ہوں کہ آخری کون تھا۔ حالات اسنے ویجید واورصورت حال اتی نازکتی کہ کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مسٹرایٹلی کے فیصلے پر ہندوستان کواس کی آزادی کے حصول میں مدد دینے کا عزم غالب تھا۔ خفیف ترین شہنشا ہیت پہند میلان رکھنے والا کوئی بھی شخص ہندوستان کی کمزوری ہے باآسانی فائد واٹھا سکتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوسلم اختلا فات سے برطانوی حکومت نے ہمیشہ فائد واٹھا یا۔ ہندوستان کے مطالبہ آزادی کے خلاف ہی ان کا سب سے برا وفاع تھا۔ مسٹرایٹلی طے کر بچکے تھے کہ لیبر حکومت کے خلاف ہی ان کا سب سے برا وفاع تھا۔ مسٹرایٹلی طے کر بچکے تھے کہ لیبر حکومت کے خلاف

ہمیں اس کا عتر اف کرنا جا ہے کہ اگران کی نیت صاف نہ ہوتی اور اگرانھوں نے ہندوؤں اور سلمانوں کے مابین اختلافات سے فائدہ اٹھانا چا ہوتا تو وہ آسانی کے ساتھ ایسا کرسکتے تھے۔ہماری خالفت کے باوجود اگریز ابھی مزید دس برس تک اس ملک پر حکومت کرتے رہے ۔ بندوستانیوں کے جذبات کو اس حد تک ابھارا جا چکا تھا کہ ہرقدم پر برطانوی حکومت کوچیلنج کیا جا تا۔تا ہم اگروہ چاہتے تو ہندوستانیوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کرابھی چند برس اور حکومت کو اس اور حکومت کو بنین بہوں نول خاست کے بندوستانیوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کرابھی چند برس اور حکومت کر سکتے تھے۔ہمیں بنہیں بھولنا چاہیے کہ برطانیہ کی بہنست بہت کمزور ہوتے ہوئے بھی فرانسی اقتدارانڈ وچائنا میں تقریباً دس برس تک جاری رہا۔اس لیے ہمیں لیبر حکومت کی فرانسی اقتدارانڈ وچائنا میں تقریباً دس برس تک جاری رہا۔اس لیے ہمیں لیبر حکومت کی مناور ہمیں کی مزوری کا استحصال کی حقد ،تعریف کرنی چاہی ہے۔وہ اپنے فائد ہے کے لیے ہندوستان کی کمزوری کا استحصال نہیں کرنا چاہتی تھی ۔تاریخ ان کے اس فیصلے کا احترام کرے گی اور ہمیں بھی ، بغیر کی ذہنی شخط کے ،اس حقیقت کا اعترام کرے گی اور ہمیں بھی ، بغیر کی ذہنی تعریب کرنا جاسے۔

تنحفظ کے،اس حقیقت کااعتراف کرنا جاہیے۔ دوسری طرف ، یقین کے ساتھ کوئی بینبیں کہدسکتا کہ لارڈ ویویل غلطی پر تھے۔

انھوں نے جن خطرات کی پیش بنی کی وہ حقیقی تھے اور بعد کے واقعات نے ٹابت کردیا
کہ صورت حال کا ان کا تجزیہ درست تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ متبادل صورتوں میں سے
کون می صورت ہندوستان کے لیے بہتر ہوتی ........... وہ جسے مسٹرا یکئی نے واقعاً اختیار
کیا تھایا وہ جس کی تجویز لارڈویویل نے پیش کی تھی۔ اگر لارڈویویل کی صلاح مان کی
جاتی اور ہندوستانی مسئلے کا عل ایک یا دو برس کے لیے ٹال دیا جاتا ہتو ممکن تھا کہ سلم لیگ خالفت کرتے کرتے تھک گئی ہوتی۔ اگر مسلم لیگ نے ایک زیادہ فبت رویہ نہ بھی اختیار
کیا ہوتا تو غالبًا ہندوستان کے مسلمان عوام نے ہی مسلم لیگ کے منفی رویے کو مستر دکر دیا
ہوتا۔ یہ ممکن ہے کہ شاید ہندوستان کی تقسیم کا المیڈل جاتا۔ یقین کے ساتھ کوئی پی خیبیں
ہوتا۔ یہ ممکن ہے کہ شاید ہندوستان کی تقسیم کا المیڈل جاتا۔ یقین کے ساتھ کوئی پی خیبیں
کہ سکتا ، لیکن کمی قوم کی تاریخ میں ایک دو برس بچھ بھی نہیں ہوتے۔ شاید تاریخ ہی یہ فیصلہ
کرے گی کہ زیادہ دانشمندانہ یا لیسی یہی ہوتی کہ لارڈویویل کا مشورہ مان لیا گیا ہوتا۔
لارڈویویل جب میلے شکے تو میں نے ایک بیان جاری کیا جس سے پید چلے گا کہ
لارڈویویل جب میلے شکے تو میں نے ایک بیان جاری کیا جس سے پید چلے گا کہ

میں ان کے بارے میں کیا سوچھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جوا ہر لال اور میرے دوسرے دفعا

ری آزادی بهند این می می می می می می است این از اور این می می است اینا فرض سجمتا تا این از اور این می است اینا فرض سجمتا تا این از اور این می است اینا فرض سجمتا تا این از اور این می است اینا فرض سجمتا تا این از اور این می خد مات کے مامنے کہ لارڈویویل کی خد مات کے بارے میں اپنے تحسین آمیز خیالات پاک کے سامنے رکھ دول .....میں نے جو پچھ کہا وہ رہتھا:

ہندوستان کے بارے میں مسٹرایکلی کے بیان نے میرے ذہن میں ملے بطے احساسات پیدا کیے ہیں۔ ایک طرف تو میں بیدہ کھے کر مطمئن ہوں کہ جون ۱۹۴۵ء میں، میں نے صورت حال کا جواندازہ لگایا تھااسے واقعات نے حتی بجانب ٹابت کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس امر پر میں افسوں کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لارڈو یویل، جنھوں نے ہندوستان اور انگستان کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لارڈو یویل، جنھوں نے ہندوستان اور انگستان کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لارڈو یویل، جنھوں نے ہندوستان اور انگستان کے بغیر نہیں ایک نے باب کا آغاز کیا، اب اس منظر سے رخصت میں ہیں۔

شملہ کا نفرنس کے وقت ہر سطح پر ، اگر یزوں کی نیت کے بارے بی شک اور بھلے ہے اعتباری عام تھی ۔ بی اقرار کرتا ہوں کہ خود میں بھی بدگان تھا ، اور پھلے تین برسول کے واقعات نے میر ہے ذہن میں تلی کی ایک میراث چھوڑر کھی تھی ۔ بجوزہ کا نفرنس میں شرکت کے لیے میں اسی وجئی کیفیت کے ساتھ گیا ، کھی جہورہ کا نفرنس میں شرکت کے لیے میں اسی وجئی کے لیے میں اسی اوا میک وجئی تبدیلی کے تیم بیت بوا۔ میں نے انھیں ایک ان گھڑ ، بے ریا سپاہی کے طور پر دیکھا جو لفاظی کے عیب سے فالی تھا اور اپنے انداز واسلوب میں دو توک تھا۔ وہ کسی سیاست دان کی طرح پر فریب نہیں تھے بلکہ فورا اصل محاطے پر آجاتے تھے اور دوسروں کے ذہن میں زبر دست خلوص کا تاثر بیدا کرتے تھے جو میرے دل کو چھو لیتا تھا۔ اسی لیے میں نے اسے اپنا فرض محاطے پر آجا تے تو اور دوسروں کی شمیل کے لیے ایک تقییری طریقہ بیدا کرتے تھے جو میرے دل کو چھو لیتا تھا۔ اسی لیے میں نے اسے اپنا فرض سمجھا کہ ملک کواپنے سیاسی نصب العین کی شمیل کے لیے ایک تقییری طریقہ ابنانے کا مشورہ دوں۔ جبی سے ، شک و شبے اور مخالفت کے ایک عام ماحول کے باوجود، میں نے اس داہ سے انحاف بھی نہیں کیا۔ سب جانے این کر ایش کہ کی شرد کی کے اندراور با ہر دونوں طرف سے ، یکوششیں کی گئیں کہ کوئی تح کی شروع بیں کے اندراور با ہر دونوں طرف سے ، یکوششیں کی گئیں کہ کوئی تح کی شروع بیں کے اندراور با ہر دونوں طرف سے ، یکوششیں کی گئیں کہ کوئی تح کی شروع

کروائی جائے اور کانگریس کو براہ راست کارروائی پرمجبور کردیا جائے ،کیکن مجھے یقین تھا کہ برطانوی حکومت کے مفاہمتی رویے کی روشنی میں پیطریق کارغیر دانشمندانہ ہوگا۔

میں نے اپنے تمام اثرات کا گرلیں کی رفتار کومتھ کم رکھنے پرصرف کیے اور
آج مجھے اس پراطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ صورت حال کا میر اانداز ہ غلط
نہیں تھا۔ شملہ کا نفرنس نا کام ہوگئی ، گراس کے بعد جلد ہی ، انگلتان میں
عام انتخابات ہوئے اور لیبر پارٹی افتدار میں آگئی۔ اس نے اعلان کیا کہ
ہندوستان کے بارے میں پہلے میں نے جو پچھ کہا تھا، اب اس پڑمل کرے
گی۔ جب سے اب تک کے واقعات نے ٹابت کر دیا ہے کہ اس کا دعویٰ
مخلصانہ تھا۔

جھے نہیں معلوم کہ پچھلے دویا تین ہفتوں میں لارڈ ویویل اور بڑمیجنی کی حکومت میں کیا خط و کتابت ہوئی۔ بظاہر پھے اختلافات پیدا ہوگئے تھے جو ان کے استعفے پر منتے ہوئے۔ ہم صورت حال کے بارے میں ان کی رائے دیا تھے ہیں۔ مرہم ، مقصد کے تین ان کے خلوص اور ان کی دیا ت داری پر شک نہیں کر سکتے۔ نہ ہی میں یہ بھول سکتا ہوں کہ آئ ہند برطانوی تعلقات میں بدلی ہوئی فضا کا سبب ان کا وہ قدم ہے جو بہت پہلے جون ۱۹۳۵ء میں انھوں نے نہایت حوصلہ مندی کے ساتھ اٹھایا تھا۔ کریس منن کی ناکامی کے بعد ، چرچل کی حکومت نے یہ طے کر لیا تھا کہ جنگ کی مشت تک کے بعد ، چرچل کی حکومت نے یہ طے کر لیا تھا کہ جنگ کی مشدت تک کے لیے ہندوستان کی اپنی رائے کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں تھا اور ۱۹۳۲ء کے ہندوستان کی اپنی رائے کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں تھا اور ۱۹۳۲ء کے بعد کے واقعات نے تو تی اور زیادہ بڑھا دی تھی ۔ ایک بند درواز نے کو کو وہ ہندوستان کی اپنی رائے وجود وہ اسے اس پر آمادہ کرنے میں کا میاب ہو گئے ابتدائی خالفت کے باوجود وہ اسے اس پر آمادہ کرنے میں کا میاب ہو گئے گہوں ہندوستان کے میا منے ایک نی پیکٹش رکھنے پر راضی ہو۔ ای کا میے کہ وہ ہندوستان کے میا منے ایک نی پیکٹش رکھنے پر راضی ہو۔ اس کا میاب ہو گئے شملہ کانفرنس تھی ۔ کانفرنس کا میاب نہیں ہوئی نیکناس کے بعد سے اب تک

مجھے یقین ہے کہ ہندوستان لارڈویویل کی اس خدمت کو بھی فراموش ہیں کرے گا ، اور آزاد ہندوستان کے مؤرخ کے لیے ، جب انگلستان اور ہندوستان کے مؤرخ کے لیے ، جب انگلستان اور ہندوستان کے تعلقات کا جائزہ لینے کا وقت آئے گا ، تو وہ لارڈویویل کوئی ران تعلقات میں ایک نیاباب کھولنے کی عزت کا مشخق قرار دے گا۔

اس شام ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں لارڈویویل نے وائسرائے کی مجلس منتظمہ کے اراکین کوالوداع کہا۔ میرے بیان سے وہ متاثر دکھائی دیے اور انھوں نے ایک دوست سے کہا، مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہور ہی ہے کہ ہندوستان میں کم سے کم ایک فخص تو ایسا ہے جس نے میرے موقف کو بچھنے کی کوشش کی ہے۔

رخصت ہونے سے ایک روز پہلے، لارڈ ویویل نے کا بینہ کی انہی آخری میڈنگ کی صدارت کی۔ کارروائی جب ختم ہوگئ تو انھوں نے ایک مختر بیان دیا جب پر گہرااثر پڑا۔ لارڈ دیویل نے کہا میں ایک انہائی مشکل اورتشویشناک وقت میں وائسرائے بنا۔ میں نے اپنی بساط بحر، اپنی فرے داری سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی ہے۔ بہر حال، ایک ایس صورت حال بیدا ہوئی جس کی وجہ سے جھے مستعفی ہونا پڑا۔ تاریخ یہ فیصلہ کرے ایک ایس مسئلے پر میر استعفیٰ وینا سیح تھا یا نہیں۔ آپ سے میری گزارش، بہر نوع، بہی ہوگ کہ آپ سے طا میں ہوگ کہ آپ سے طا میں ہوگ کہ آپ سے طا میں آپ سے کا شکر گزار ہوں۔

اس تقریر کے بعد ، لارڈویویل نے جلدی جلدی اسپے کاغذات سمیٹے اور ہم سے کسی کو ، کی کے کاغذات سمیٹے اور ہم سے کسی کو ، کی کے کے کاموقع دیے بغیر باہر لکل محتے۔ا محلے روز انھوں نے دیلی جھوڑ دی۔

#### <u>14</u>

# ما وُنٹ بیٹن مشن

لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے پہل جنگ کے برسوں میں اچھی طرح معروف ہوئے۔
انھوں نے پچھوفت ہندوستان میں گزارا تھا اور پھراپنے ہیڈکوارٹرز سیلون منتقل کرلیے
تھے۔ جب لارڈ ویویل مستعفی ہو گئے تو انھیں وائسرائے اور گورنر جنزل مقرر کر دیا گیا۔
روانگی سے پہلے لیبر حکومت نے انھیں تمام معاملات سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا اور وہ
مسٹرایطلی کی ان ہدایات کے ساتھ آئے تھے کہ ۳۰ر جون ۱۹۴۸ء سے پہلے اقتدار
لازمی طور پر منتقل کر دیا جائے۔

وہ دہ کی ۲۲ رمارچ کو بہنچ اور ۲۲ رہاری کو انھوں نے ہندوستان کے وائسرائے اور کورز جزل کے عہدے کا حلف اٹھا یا۔ حلف اٹھانے کی تقریب کے فرا بعد انھوں نے ایک مختر تقریر کی جس میں اسکے چند مہینے کے اندر کوئی حل ڈھونڈ نکا لنے کی ضرورت پر زوردیا۔

اس کے بعد جلدی ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں انھوں نے بتایا کہ برطانوی حکومت اقتد ارشقل کرنے کا تہیہ کرچکی تھی۔ اس ملاقات میں انھوں نے بتایا کہ برطانوی حکومت اقتد ارشقل کرنے کا تہیہ کرچکی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ ہوسکے فرقہ وارانہ مسئلے کو طے کر تا ضروری تھا اور ان کی خواہش بیتھی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ایک آخری اور فیصلہ کن کوشش کی جائی چاہیے۔ وہ جھے سے اتفاق کرتے سے کہ کا تگریس اور لیگ کے درمیان اختلا فات کو اب کافی کم کیا جاچکا تھا۔

کرتے سے کہ کا تگریس اور لیگ کے درمیان اختلا فات کو اب کافی کم کیا جاچکا تھا۔

کیبنٹ مشن بلان نے آسام اور بڑگال کو ایک ساتھ ایک ہی گروپ میں دکھ دیا تھا۔

کا تگریس کا کہنا ہے تھا کہ کی بھی صوبے کو کئی خاص گروپ میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کرنا

رہ آ زادی ہند ان کو میں میں میں میں میں اس بنیاد پر قبول کیا تھا کہ مجموعی حیثیت سے گروپ سے کہا کہ اس نے کیبنٹ مشن پلان اس بنیاد پر قبول کیا تھا کہ مجموعی حیثیت سے گروپ ہی ووٹ دے گا، اور کوئی صوبہ گروپ کے آئیں وضع کر لینے کے بعد ہی اس سے نکلنے کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ لیگ نے مزید بیہ کہا کہ پلان کی تجاویز کی کوئی مجمی تبدیلی معاہدے کو منسوخ کردے گی اور اس بنیاد پرلیگ نے کیبنٹ مشن بلان کو مستر دکیا تھا۔

کون بھی صحف پہیں بھسکتا کہ لیگ نے آسام کے سوال پر اتناز ورکیوں دیا تھا جب کہ آسام مسلم اکثرین صوبہیں تھا۔ اگر لیگ کے اپنے پہانے پر ویکھا جاتا ہ آسام کو بنگال کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کرنے کی کوئی معقول وجہبیں تھی۔ وجہ جو بھی رہی ہو، لیگ اصولاً صحیح تھی اگر چہ اخلاتی اور سیاسی اعتبار سے اس کا مقدمہ کمزور تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کئی موقعوں پر ہیں نے اس سوال پر بحث کی۔ میرا خیال تھا کہ کا تگریس اور لیگ کے ماہیں اختلافات ایک الی منزل تک بھی تھے جہاں کسی فالث کے تو سط سے ہی کوئی مصالحت ممکن ہو سکتی تھی۔ میری دائے بیٹھی کہ ہم اس معاسلے کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر چھوڑ سکتے ہیں۔ کا تحریس اور لیگ کو چاہیے کہ بید معاملہ ان کے میرد لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر چھوڑ سکتے ہیں۔ کا تحریس اور لیگ کو چاہیے کہ بید معاملہ ان کے میرد کرنے پر داختی ہو جا میں اور پھران کا فیصلہ قبول کرلیں۔ مگر بہر حال نہ تو جو اہر لاال ، نہ تی سردار پئیل اس تجویز سے متعق تھے۔ انھوں نے ایک قو می مسئلے پر کسی فالث کے خیال کو پہندنہیں کیا اور میں نے بھی اس بات پر مزید د باؤنہیں ڈالا۔

ایک طرف فرقد وارانہ جذبات شدت اختیار کرتے جارے تھے۔ دوسری طرف انظامیہ میں دھیل پیدا ہوتی جاری تھی۔ جو پورٹین طازمتوں میں تھے، ان کا تی کام میں نہیں گنا تھا۔ آئیں اب یعین ہو چلا تھا کہ بہت کم وقت میں ، اقتدار مندوستاندل کے نہیں گنا تھا۔ آئیں اب یعین ہو چلا تھا کہ بہت کم وقت میں ، اقتدار مندوستاندل کے

مسلم لیگ کو مالیات کا محکد دینے کی جاری اپنی احتقانہ کارروائی کے بینج بیل بی بی الیک افسوں تاک صورت حال کا ایڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس صورت حال کا پیرا ہوگئی کے درمیان اختلافات کی وجہ سے انھوں نے بتدریج ، دویرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے تام افتیارات سمیٹ لیے۔ ابھی ایک آ کینی گورٹر جزل کی صورت تو انھوں نے برقرارر کھی کر ، دراصل انھوں نے خودا پناراستہ نکالنے کی غرض ہے ، کا گھرلیں اور سلم لیگ کے مابین مصالحت کی کوشش شروع کر دی۔ سیاسی مسئلے کو انھوں نے ایک نیا اور مسلم لیگ ووثوں کو یہ باور کرانے کی موثر دینے کی کوشش بھی شروع کی اور کا گھرلیں اور سلم لیگ ووثوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ پاکتان کی جابیت میں وکالت کی اور کا گھرلیں کو سامت کی حابیت میں وکالت کی اور کوشش کی کہ پاکتان کی جابیت میں وکالت کی اور کوشش کی کہ پاکتان کی جابیت میں وکالت کی اور کوشش کی کہ پاکتان کی جابیت میں وکالی کی دور اس تھور (پاکتان کی کا دیا۔

ال سورریا سان) کان ال سامہ ہے کا حریق مبروں ہے ومان میں بودیا۔ اسے ضبط تحریر میں لا نا ضروری ہے کہ ہندوستان میں پہلے تخص، جولار ڈواؤنٹ بیٹن کے اس خیال کے حرمی کرفتار ہوئے ،مردار پٹیل تنصہ شاید بالکل آخیر تک، جناح کے

ع آزادى بند المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث البالكام آزاد كا لیے پاکستان سودے بازی کا ایک ذریعہ تھا ، تمریا کستان کے لیے جدوجہد میں وہ اپنی حد ے آمےنکل محصے تھے۔ان کے طرز عمل نے سردار پنیل کواتنا ناراض اور معتقل کردیا تھا کہ اب وه تقسيم مين يقين ركھنے لكے مسلم ليك كو ماليات كامحكمه دينے كى ذمه دارى سرداركى متمى-اس كيانت على كسامناني بواركى برامين دوسرول بوزياده عمرة تانفار جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تجویز کیا کہ موجودہ مشکل کاحل تقتیم فراہم کرسکتی ہے تو انھوں نے و یکھا کہ سردار پیل کا ذہن اے قبول کرنے کے لیے فوراً تیار تھا۔ واقعہ بیہ ہے کہ نقتے ہر ماؤنث بینن کے نمودار ہونے سے پہلے ہی سردار پنیل بچاس فصد بھتے کے ق میں تھے۔ اتھیں یقین ہو چلاتھا کہ وہ مسلم لیک کے ساتھ کام نہیں کرسکتے۔ وہ تھلم کھلا یہ کہتے تھے کہ اگراٹھیں مسلم لیگ سے چھٹکارامل سکے تو وہ ہندوستان کا ایک مکڑا قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔شاید سی کہناروانہ ہوگا کہ ولیر بھائی پٹیل ہی ہندوستان کی تقسیم کے بانی تھے۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن انہائی ذبین آ دمی تھے اور اینے تمام مندوستانی ساتھیوں کے ذ بمن کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔انھوں نے جیسے بی پٹیل کو اپنا نظریہ قبول کرنے پر آ مادہ پایا۔انھوں نے سردار کو جیتنے کے لیے اپنی شخصیت کا تمام سحراور اپنی تمام طافت صرف کردی۔ اپنی بھی مفتکویس وہ سردارکواخروث کہتے تنے ..... باہرے چھلکا بہت سخت ممرا یک باریه چهلکا نوٹ جائے تو پھرا ندر ملائم گودا۔بعض او قات تفریکی موڈ میں وہ مجھے سے ای طرح کھا کرتے ہتھے کہ انھول نے اخروٹ سے بات کی تھی اور اخروٹ ہر سوال بران سے متفق ہو گیا ہے۔

مردار پیل کو قائل کرنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے توجہ کارخ جواہر لال کی طرف موڑا۔ پہلے پہل جواہرلال اس خیال کو تبول کرنے برآ مادہ نیس تھاور تقلیم کے تصور پر شدیدردهمل کا ظهار کرتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس وفت تک کے رہے جب تک کہ زینه بهزینه جوا ہرلال کی مخالفت معدوم نہیں ہوگئی۔ ہندوستان پینینے کے مہینے بحرکے اندر جوابرلال جوتقیم کے سخت مخالف تنے ، اگر اس کے حامی نبیں بن میے تو کم ہے کم اس

تصور کوخاموشی سے سلیم کرنے برتیار ہو میئے۔

من اكثر حيران موتامول كه جوابرلال يربملاكس طرح ماؤنث بينن سفر في يائي ـ ووايك اصول بيندانسان بين ، مروه جذباتي بحي بين اور ذاتي اثرات كوبهت آساني،

ازادی بند الفائی آزادی بند با سے کواس تبدیلی کے لیے ایک سب جوذے وارکھ برایا جاسکتا ہے، وہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی شخصیت تھی۔ نہ صرف مید کوہ ہم انہائی پرکشش اور دوستانہ ہے۔ اپنے شوہر کوہ ہ بے حد پسند کرتی تھیں اور بہت سے معاملات میں ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے ان کے شوہر سے متفق نہیں ہوتے بہت سے معاملات میں ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے ان کے شوہر سے متفق نہیں ہوتے ہے، وہ اپنے شوہر کے خیالات کوواضح کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔

ایک اور شخص پر بھی ، جواہر لال میں اس تبدیلی کے لیے ذے داری عائد ہوتی ہے۔ ایک ہندوستانی ، جن کا نام کر شنامین تھا ، تیسری دہائی کے اوائل سے لندن میں رہ رہے تھے۔ جواہر لال سے ان کی ملا قات پہلی بار تیسری دہائی کے اواخر میں ہوئی تھی اور ان کی شخصیت میں جواہر لال کو ایک ایسے شخص کا سراغ ملا تھا جو جواہر لال کے خیالات کے لیے زبر دست تحسین کا دعوی کرتا تھا ۔ بھی نے مداحوں کو پیند کرتے ہیں ، مگر شاید جواہر لال انھیں دوسروں سے چھڑ یا دہ ہی پیند کرتے ہیں۔ پھی مرصہ بعد ، بین ، مگر شاید جواہر لال انھیں دوسروں سے بھی زیادہ ہی پیند کرتے ہیں۔ پھی مرصہ بعد ، ایکن و گئر شاید جواہر لال انھیں ۔ کرشنا مین بھی اس دفد سے متعلق تھے اور ہندوستان آئے ایک و دلان کی مرکز میوں میں دیچی لیتے رہے تھے۔ اس دوران میں ، اس کا رابطہ بالخصوص ایسے لوگوں سے تھا جو کمیونسٹ یا ان کے حاشیہ بردار سمجھے جاتے ۔ جب جواہر لال دوبارہ لندن گے تو کرشنا مین نے اپنے تعلقات کی تجد یدکی اور جواہر لال دوبارہ لندن گابار بارا ظہار کیا۔

جب جنگ شروع ہوئی تو کرشنامین نے یہ تجویز بیش کی کہ آتھیں رقوم مہا کی جائیں اللہ وہ ہندوستان کی طرف سے لندن میں پرو پیکنڈہ جاری رکھ کیں ۔۔۔۔۔۔ہٹلر نے جب روس پرجملہ کیا اس وفت اندن میں سوویت سفارت خانے سے ان کا رابطہ قائم ہوا۔ انھوں نے ہمیں کی پیغا مات بھیج کہ وہ جواہر لال کے ذاتی نمائند کے حیثیت سے سوویت سفیر سے ملا قات کررہے تھے۔ ہندوستان کے لیے دوستانہ جذبات رکھے والوں کی مدوماصل کرنے کے لیے انھوں نے طرح طرح کی تجویزیں بھیجیں۔ انھوں نے الی اسکیمیں بھی بنائیں کہ کا گریں کے لیے رقوم کا مطالبہ کیا جائے۔جواہر لال ان سے متاثر تھے اور انھوں نے جھے۔ ورخواست کی کہ بچھ رقم منظور کردوں۔ میں نے ایسا بی متاثر تھے اور انھوں نے جھے سے درخواست کی کہ بچھ رقم منظور کردوں۔ میں نے ایسا بی

جب انظم حکومت کی تھکیل ہو چکی تو جواہر لال نے کرشنامین کو لندن بیل ہو طور
ہائی کمشز مقرد کرتا جاہا۔ لارڈ ویویل رامنی نہیں ہوئے۔ برطانوی حکومت نے بھی یہ
ملاح دی کدان کا تقر رمناسب نہیں ہوگا کیونکہ وہ اشتراکیت کے حاشیہ بردار سجھے جاتے
سے۔ لارڈ ویویل کے رخصت ہونے کے بعد جلد بی کرشنامین ہندوستان آئے اور
جواہر لال کے ساتھ قیام کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن فورا سجھ گئے کہ جواہر لال کرشنامین کے
معالمے میں کمزورواقع ہوئے ہیں اوران سے متاثر ہو کئے ہیں۔ لارڈ ویویل نے کرشنا
معالمے میں کمزورواقع ہوئے ہیں اوران سے متاثر ہو گئے ہیں۔ لارڈ ویویل نے کرشنا
مین کے تقرر کی مخالفت کی تھی گر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کا سریرست بنے کا فیملہ کیا
اور کی موقعوں پرانھیں وائسرائے ہاؤی ہی مرحوکیا۔ کرشنامین اشتراکی میلا نات رکھتے
تھے، لیکن جب انموں نے دیکھا کہ ماؤنٹ بیٹن کا روبیان کی طرف ووسانہ ہوادگوئی
رتب حاصل کرنے میں ان کی مدد کرسکتا ہے تو وہ ایک رات میں برطانیہ نواز ہوگئے۔
انگریز دن کے لیے اپ دوستانہ جذیات کے ذریعے انموں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کومتاثر
کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سوچا کرفتیم ہمرکی اسکیم کوقول کرنے پر جواہر لال کو تیار
کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مددگار فابت ہوں میں۔ میرایقین ہے کہ اس سوال پر کرشنامین

را آزادی بند ما محد محد محد محد المحد المحد محد محد محد محد محد المحد ا

جب جھے پہ چلا کہ الارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کو تعیم کرنے کے بارے بیل سوج رہے قواد جواہر الال اور پٹیل کو انعول نے آ مادہ بھی کرلیا تھا تو بھے پہشد بدا شمکال طاری ہوا۔ بیل نے بھے ایک د ملک ایک بہت بوے خطرے کی ظرف بڑھ دہا ہے۔ جھے پہلے بھی لیے بہت بندے شن پلان (ہمارے مسلے کا) بہترین طل بھیں تھا اور آج بھی ہے کہ ہر نقطہ نظر سے کیبنٹ مشن پلان (ہمارے مسلے کا) بہترین طل تھا۔ وہ ہندوستان کی وصدت کی تھا قلت کر سکتا تھا اور اس نے ہر فرق کو یہ موقع فراہم کیا تھا کہ کرت اور آ زادی کے ساتھ کام کر سکے جی کہ فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے بھی مسلمان اس کہ ہر بھی مسلمان اس کی ہر بھی مسلمان اس کی ہر بھی ہوئی سے بہتر پھی اور کی خود مقاری حاصل ہوئی۔ مرکز بیل بھی ان کی نمائندگی جتنی ہوئی میں ان کی نمائندگی جتنی ہوئی میں انہوں کی دور مقاری حاصل ہوئی۔ مرکز بیل بھی ان کی نمائندگی جتنی ہوئی میں انہوں ہوئی۔ جب سک فرقہ وارانہ رقابتیں اور شکوک ہائی رہیں گے ، ان کی حیث ایمانداری کے ساتھ اس پر محمد سے ہر وہوں سے تو میں انہوں کی میں ہوئی۔ جب محمد سے ہر وہوں سے تو ہر وہوں سے تو ہر وہوں سے تھیں۔ ایک بار محمد سے معاشی تھے ،فرقہ وارانہ خلوک اور بدگانیاں جاتی ہوئی ہیں گی۔ ملک کے اصل مسلک معاشی تھے ،فرقہ وارانہ خلوک اور بدگانیاں جاتی ہوئی ہوئی ہیں۔ ایک بار محمد کی تھی نوعیت کو بچھ لیں گے جن سے وہ دوچار بیں اور فرقہ وارانہ اختال فات طرکر لیے جائیں گی تھی نوعیت کو بچھ لیں گے جن سے وہ دوچار بیں اور فرقہ وارانہ اختال فات طرکر لیے جائیں گی تھی نوعیت کو بچھ لیں گی ہوں۔

میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو یہ مجھانے کی حتی الامکان کوشش کی کہ کوئی آخری قدم نداٹھا کیں۔ گریس نے دیکھا کہ مردار پٹیل تقلیم کے اس صدتک ھامی ہے کہ کسی اور نقطہ نظر کو سننے تک کے لیے مشکل سے تیار ہوتے تھے۔ میں نے دو کھنٹے سے زیادہ ان سے بحث کی۔ میں نے دیشا عربی کی کہ اگر ہم نے تقلیم کوقیول کر لیا تو ہم ہندوستان کے سے بحث کی۔ میں نے یہ نشاع بی کہ اگر ہم نے تقلیم فرقہ وارانہ مسئلے کو النہ میں کرے گی بلکہ اسے ملک کی ایک مستقل مسئلہ بیدا کر دیں گے۔ جتاج نے دوقو موں کا نعرہ بلکہ کیا تھا۔ تقلیم کو تیول کرتا اس نعرے کوقیول کرتا تھا۔ کا محمد میں بھی بھی ہندووں اور مسلما توں کی بنیاد پر تبول کرتا اس نعرے کوقیول کرتا تھا۔ کا محمد میں بھی بھی ہندووں اور مسلما توں کی بنیاد پر تبول کرتا اس نعرے کوقیول کرتا تھا۔ کا محمد میں بھی بھی ہندووں اور مسلما توں کی بنیاد پر

جھے تجب بھی ہوااور تکلیف بھی جب جواب میں پٹیل نے کہا، ہمیں یہ پند ہوکہ نہ ہو ہندوں اور ہندووں کو تحد ہندوستان میں بہر حال دوتو میں ہیں۔ اب آھیں یقین تھا کہ سلمانوں اور ہندووں کو تحد کر کے ایک تو م نہیں بنایا جا سکتا۔ اب کوئی دوسری صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ حقیقت تسلیم کرئی جائے صرف اس طریقے ہے ہم ہندووں اور سلمانوں کاوہ جھڑا ختم کر سکتا ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ آگر دو بھائی ساتھ نہرہ سکیں تو وہ الگ ہوجاتے ہیں۔ سکتا ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ آگر دو بھائی ساتھ نہرہ سکیں تو وہ الگ ہوجاتے ہیں۔ برخلاف اس کے ماگر انگ ہوجانے کے بعدوہ دوست بن جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے ماگر آھیں ذہر دی ایک ساتھ رکھا جائے تو ہر روز وہ لڑائی پر کمر بستہ رہیں گے۔ ہر دوز کی ماگر آئی ہے۔ ہر دوز کی بہتر تھا کہ ایک بار دیا نت داری کے ساتھ لڑائی کر کے کہ جسک جسک جسک سے تو بھی بہتر تھا کہ ایک بار دیا نت داری کے ساتھ لڑائی کر کے حال ہو جایا جائے۔ جملے جی جیرت تھی کہ ٹیل اب دوتو می نظر یے کے جناح سے بھی بوے حال مائی ہوگا گراب اصل علم بردار ٹیل ہے۔

اب میں جواہرالال کی طرف مڑا۔ وہ اس طور پرتقسیم کی جایت میں نہیں ہولتے تھے
جس طرح بنیل ہولتے تھے۔ دراصل، وہ اس کے معترف سے کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے
تقسیم علط تھی۔ بہر حال مجلس منظمہ سے لگی ممبروں کے طور طریقے کا تجربہ حاصل کرنے
کے بعد اب وہ اشتراک عمل کی تمام امیدوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کسی بھی سوال پر وہ
ہم خیال نہیں ہو سکتے تھے۔ روز اندان میں جھڑا ہوتا تھا۔ مایوی کے عالم میں جواہر لال
نے مجھ سے یو جھا کہ تقسیم کو تبول کرنے کے سوااب کون ساد استہ ہے۔

جواہر لال نے جو سے م آلود اندازیں بات کی لیکن میر سے ذہن میں اس کی بات کوئی شک باقیا۔ بیصاف تھا بات کوئی شک باقی نیس رہنے دیا کہ ان کا اپناد ماغ کس طرح کام کرر ہاتھا۔ بیصاف تھا کہ تقسیم کے تصور سے اپنی نفر ت کے باوجود، روز بدروز دوائی نتیج تک کانچ بار ہے تھے کہ تقسیم مسئلے کا بہترین حل نہیں تھی ، بلکہ کہ کوئی اور صورت ممکن نہیں ہے۔ وہ جانے تھے کہ تقسیم مسئلے کا بہترین حل نہیں تھی ، بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ قطعی طور پر بیدا کی اچھا حل نہیں تھا۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ حالات تا کر پر

چندروز بعد جواہر لال پھر جھے ہے ملاقات کے لیے آئے۔ انھوں نے ایک ہی تہید کے ساتھ شروعات کی جس میں انھوں نے اس پر زور دیا کہ جمیں خوش خیالی میں نہیں ہتلا ہونا چاہیے بلکہ حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ آخر کاروہ اصل مطلب پر آئے اور جھے ہے کہا کہ بین تقسیم کی خالفت ترک کردوں۔ انھوں نے کہا کہ ناگز بر تھا اور مقل مندی اس مندی اس میں ہے کہ جو کچھ ہو کرر ہے والا ہے اس کی خالفت نہ کی جائے۔ انھوں نے یہ کہا کہ میرے لیے یہ دانش مندی کی بات نہیں ہوگی کہ اس مسئلے پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خالفت کی جائے۔

میں نے جواہر لال کو بتا دیا کہ میں غالبان کے خیالات کو بول نہیں کرسکوں گا۔
میں نے خاصی صغائی کے ساتھ یہ بات و کھے لی کہ ہم کیے بعد دیگر نے غلط فیصلے کرتے جا
دے ہے۔ اپی غلطیوں سے بازا نے کے بجائے ہم ایک دلدل میں اور گہرائی تک دخشتے
چلے جارہ ہے تھے۔ سلم لیگ نے کیبنٹ مٹن پلان کومنظور کرلیا تھا اور ہندوستان کے مسئلے
کا ایک اطمینان بخش حل نظرا رہا تھا۔ بی وہ منزل تھی جس پر جمعی کی ایک پرلیس کا نفرنس
میں جواہر لال نے اپنا بد بخاند اعلان کیا تھا۔ جب صدر کا گھریس کی حیثیت سے انھوں
نے بداعلان کردیا کہ گاگریس نے دستورساز اسمبلی میں شرکت کے علاوہ اور بچر بھی منظور
نبیس کیا تھا، تو انھوں نے جناح کو بیموقع دے دیا کہ وہ کیبنٹ مٹن پلان کی اپنی سابقہ
تبولیت سے دست بردار ہوجائے۔

میں نے یہ دلیل دی کہ ہم ہے دوسری غلطی اس وقت ہوئی جب الارو ویویل نے
یہ بچر بڑکیا کہ امور داخلہ کا محکہ مسلم لیگ کو دے دیا جائے۔ یہ ہمارے کسی نا قائل عبور
مشکل کا سبب نہ بنتا ۔ مگر چونکہ ٹیبل نے اس محکے کواپنے پاس رکھنے پر اصرار کیا ، اس لیے
خود ہم نے مالیات کا محکم مسلم لیگ کو دے دیا۔ ہماری موجودہ مشکلات کی وجہ بھی تھی۔
اب ایک الی صورت حال اٹھ کھڑی ہوئی تھی جس ہیں ہم تقیم کے جتا ہے ہی بوے
حای بنتے جارہ ہے تھے۔ ہیں نے جواہر الال کو متنبہ کیا کہ اگر ہم تقیم میروضا مند ہو گے تو
تاریخ ہمیں کہی معاف نیس کرے کی فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ ہندوستان کو مسلم لیگ نے
تاریخ ہمیں کہی معاف نیس کرے کی فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ ہندوستان کو مسلم لیگ نے
تبین ، بلکہ کا گھریں نے تقیم کیا تھا۔

اب، جبکہ سردار پنیل اور یہاں تک کہ جوابرلال بھی تقیم کے حامی بن چکے تھے۔

اب، جبکہ سردار پنیل اور یہاں تک کہ جوابرلال بھی تقیم کے حامی بن چکے تھے۔

اس سے پہلے انھوں نے چند ماہ نوا کھالی میں گزار سے تھے جہاں مقامی مسلمانوں پر انھوں نے گہرااٹر ڈالا اور ہندومسلم اتحاد کی ایک بی فضا پیدا کی ہمیں تو تع تھی کہ اور وہ واقعتا ۱۳ سماری کو ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کے لیے وہ دہلی آئیں گے ، اور وہ واقعتا ۱۳ سماری کو آگئے۔ میں فورائی این سے ملئے گیا اور ان کا بالکل پہلانقرہ یہ تھا کہ 'تقیم اب ایک خطرہ بن چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ والی بھائی اور یہاں تک کہ جوابرلال نے بھی ہتھیار شال دیے ہیں۔

ڈال دیے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ میراساتھ دیں گیا آپ بھی ڈال دیے ہیں۔ اب کیا کہ جوابرلال نے بھی ہتھیار شال ہوگئی ہیں۔ اب کے ہیں؟''

فی نے جواب دیا۔ 'میں تقیم کے خلاف تھا اور اب بھی ہوں۔ تقیم کے لیے میری خلاف ہیں ہدد کھر پریٹان ہوں میری خلافت جتنی شدید آئے ہے اتن بھی نہیں رہی۔ بہر حال، میں بید کھر پریٹان ہوں کہ جواہر لال اور پٹیل تک نے فکست سلیم کرلی ہے اور آپ کے لفظوں میں ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میری تنہا میداب آپ میں ہے، اگر آپ تقیم کے خلاف کھڑے ہوجا کیں، میں اسبعی صورت حال کو سنجال کتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے بھی چپ چاپ مان لیا تو جھے ڈر ہے کہ ہندوستان بریاد ہوجا گا۔

گاندهی بی بولے "میکوئی بوچھنے کی بات ہے اگر کا نگریس تقیم کومنظور کرنا جا ہی ہے ، تو ایسامیر کی لاٹن بری ہوسکے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں ، میں ہندوستان کی تقیم کو سے بولی میں کروں گا .....ندی میں ، اگر بھی سے یہ ہوسکا ، کا تحریس کو رضا مندی کی اجازت دوں گا۔"

ای دوزبعد می گائری کی لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملے ......ووا گلے روز بھی ان سے سلے ،اور مزیدا کیک مارا را پر بل کو ملے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اپی بہلی ملاقات سے واپسی کے قوراً بعد بیٹل گائدی کی کی پاس آئے اور دو کھنے سے زیاد و دیر تک تنہا کی میں ان سے باتی کرتے دہ ہے۔ جھے پہتر نہیں کہ اس میٹنگ کے دوران کیا ہوا۔ لیکن جب میں دوبارہ گائدی کی سے ملاتو جھے بید کھ کرا پی زندگی کا سب سے برداد میکا لگا کہ اب وہ بدل بھے تنے۔ وہ ابھی تک کمل کرتنے مرکزی میں سے مراب دہ بہلی شدو مدے ماتھ بدل بھے تنے۔ وہ ابھی تک کمل کرتنے مرکزی میں سے مراب دہ بہلی شدو مدے ماتھ

اس کے خلاف نہیں بول رہے تھے۔اس سے بھی جیران اور افسر دہ مجھے جس بات نے کیا یہ کھی کھوں کا انسان کیا ہے۔
اس سے بھی حیران اور افسر دہ مجھے جس بات نے کیا ہے تھے ۔ دو گھنٹے کے دو گھنٹے سے دیا دہ میں نے ان سے بحث کی الیکن میں ان پرکوئی اثر نہ ڈال سکا۔

مایوں ہوکر میں نے کہا ، اگر آپ بھی ان خیالات کو اختیار کر بھیے ہیں تو مجھے ہندوستان کو تباہی سے بچانے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی۔

گاندهی جی نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بیکہا کہ وہ پہلے ہی ہے تجویز کر بچکے ہیں نے اور کا بینہ کے اراکین کو چننے کی درخواست کرنی چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بھی وہ اس کا ذکر کر بچکے متھے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بھی وہ اس کا ذکر کر بچکے متھے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس خیال سے بہت متاثر ہوئے تھے۔

میں جاناتھا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ جب گا ندھی جی سے ان کی بات چیت کے اگلے روز میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاتو انھوں نے مجھے بتایا کہ اگر کا نگریس گا ندھی جی کی تجویز مان لے تو اب بھی تقتیم سے بچا جا سکتا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کواس سے اتفاق تھا کہ کا نگریس کی طرف سے اس تم کی پیشکش مسلم لیگ کو قائل کر دے گی اور شاید جناح کا اعتماد بھی حاصل ہوجائے بیشتی سے یہ بات آ گے ہیں بڑھ سکی کیونکہ جواہر لال اور سردار بیٹیل دونوں نے شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ دراصل انھوں نے گا ندھی بی کو تجویز واپس لینے پر مجبور کر دیا۔

گاندهی جی نے مجھے یہ بات یا و دلائی اور کہا کہ اب صورت حال ایسی تھی کہ تقیم باگر پر دکھائی وین تھی۔ صرف ایک سوال جس کا فیصلہ کرنا تھا یہ تھا کہ تقیم کی شکل کیا ہونی و باہرے۔ بہی وہ سوال تھا جس پراب گاندهی جی کے کہ بیس رات دن بحث کی جارہی تھی۔ بیس نے پورے معالمے پر گہرائی کے ساتھ فور کیا۔ یہ کیسے ہوا کہ گاندهی جی نے اتنی جلدی اپنی رائے بدل دی ؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ ایسا سر دار پنیل کے اثری وجہ سے ہوا۔ پنیل محلم کھلا یہ کہتے تھے کہ تقیم کے سواکوئی جارہ کا رئیس ہے۔ تجربے نے دکھا دیا کہ مسلم لیگ کے ساتھ کا مرزا ناممن تھا ایک اور مصلحت غالبًا سر دار پنیل کے حق میں جاتی مسلم لیگ کے ساتھ کا مرزا ناممن تھا ایک اور مصلحت غالبًا سر دار پنیل کے حق میں جاتی مسلم لیگ کے ساتھ کا مرزا خواف نے بیٹن نے بیدلیل دی تھی کہا گارلیں ایک کر در مرکز برصرف اس لیے مضامند ہوگئی تا کہ لیگ کے اعتراضات کا جواب دے سکے صوبوں کو اس لیے مکمل رضا مید ہوگئی تا کہ لیگ کے اعتراضات کا جواب دے سکے صوبوں کو اسی لیے مکمل

ری آزادی بند این می این ایک ایک ایسے ملک میں جوزبان ، فرقے اور فقافت کی بنیاد موبائی خود مختاری دے دی لیکن ایک ایسے ملک میں جوزبان ، فرقے اور فقافت کی بنیاد پر اتنا بنا ہوا تھا ، کمز ورمر کزلا زمی طور پر علیحدگی پندمیلا نات کوتقویت پہنچائے گا۔ اگر مسلم لیگ نہ ہوتی تو ہم ایک مضبوط مرکزی حکومت کا منصوبہ بنا سکتے تھے اور ایک ایسا آئین وضع کر سکتے تھے جو ہندوستانی اتحاد کے نقطہ نظر سے پندیدہ ہوتا۔ لارڈ ماؤنٹ بیشن نے بیصلاح دی کہ بہتریہ ہوگا کہ شال مغرب اور شال مشرق میں چند جھوٹے کوٹ سے دیے جائیں اور پھر ایک مضبوط اور مشحکم ہندوستان کی تقیر کی جائے۔ مردار پٹیل اس دلیل سے متاثر ہوئے تھے کہ مسلم لیگ کے ساتھ تعاون ہندوستانی اتحاد اور طاقت کو دلیل سے متاثر ہوئے تھے کہ مسلم لیگ کے ساتھ تعاون ہندوستانی اتحاد اور طاقت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان دلیلوں نے سردار پٹیل کو ہی نہیں بلکہ جواہر لال کو بھی متاثر کیا تھا۔ بہی دلیلیں جب سردار پٹیل اور لارڈ ماؤنٹ بیشن کے ڈرایعہ جواہر لال کو بھی متاثر کیا تھا۔ بہی دلیلیں جب سردار پٹیل اور لارڈ ماؤنٹ بیشن کے ڈرایعہ دو ہرائی کئیں تو گاندھی جی کی تقسیم کی مخالفت بھی کمزور پڑگئی۔

میری کوشش شروع ہے آخیرتک بیری تھی کہ کیبنٹ مٹن کے بارے بیل ارڈ ماؤنٹ بیٹن کوایک افل موقف افتیار کرنے پر مائل کردوں۔ جب تک گاندھی تی کا بھی بی خیال رہا۔ بیل ناامید نہیں ہوا۔ اب گاندھی تی کا طرز فکر تہدیل ہو گیا تو بیل نے بچھ لیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن میری تجویز ہے انفاق نہیں کریں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیبنٹ مٹن پلان کے سلسلے بیں استے شدیدا حساسات ممکن ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیبنٹ مٹن پلان کے سلسلے بیں استے شدیدا حساسات نہ رکھتے ہوں کیونکہ وہ بلان ان کے ذہن کی بیدا وارنیس تھا۔ وہ تاریخ بی ایک نہر کو بیا اور زیاوہ ایسے فیصل کر دیا تھا۔ اگریونل ان کے وضع کیے ہوئے منصوبے کے مطابق ہوتا تو انھیں اور زیاوہ قا۔ اگریونل ان کے وضع کے ہوئے منصوبے کے مطابق ہوتا تو انھیں اور زیاوہ دا دلتی ۔ اس لیے یہ بات تجب خیز نہیں کہ جیسے ہی انھوں نے کیبنٹ مٹن پلان کی منصوب اس لیے یہ بات تجب خیز نہیں کہ جیسے ہی انھوں نے کیبنٹ مٹن پلان کی منصوب اس کے متباول کے طور پر چیش کرنا جا ہا۔

اب چونکداییا لگاتھا کہ لوگ بالعموم تقیم پردامنی ہیں۔ بنگال اور پنجاب کے سوال فی ایک نئی اہمیت حاصل کرئی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ تقییم چونکہ سلم اکثرین علاقوں کی بنیاد پر موئی ہے اور چونکہ بنگالی اور پنجاب دونوں ہیں ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان واضح طور پر اقلیت میں ہیں ، اس کے ان صوبوں کو بھی تقییم کردیتا جا ہے۔ تاہم مسلمان واضح طور پر اقلیت میں ہیں ، اس کے ان صوبوں کو بھی تقییم کردیتا جا ہے۔ تاہم

بھ آزادی ہند میں میں میں میں میں اور انھوں اور انھوں ان اور انھوں ان اور انھوں ان اور انھوں ان اور انھوں نے کا نگر کی لیڈروں کو بیمشورہ بھی دیا کہ فی الحال بیسوال نہا تھا کیں اور انھوں نے یہ بین ولا یا کہ جب مناسب وقت آئے گا تو وہ خود ہی اس سوال کوا تھا کیں گے۔

گاندهی جی کے پٹنے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے، میں نے ان سے ایک آخری
ایل کی۔ میں نے ان سے یہ بحث کی کہ موجودہ صورت حال کو دو برس تک ہونہی جاری
رکھا جاسکتا ہے۔ عملاً افتد ار پہلے بی سے ہند وستانیوں کے ہاتھ میں تھا اور اگر اس
( افتد ار ) کی قانونی منتقی دو برس کے لیے ٹال دی گئی تو اس سے کا گریس اور
لیک کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ آپس میں کوئی سمجھوتا کرلیں۔ خودگا ندھی جی نے چند ماہ پہلے
نی یہ تجویز کیا تھا اور میں نے انھیں یا دولایا تھا کہ دو برس کی مدت کسی قوم کی تاریخ میں
زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے دو برس انظار کرلیا تو مسلم لیگ مفاہمت پر مجبور ہو
جائے گی۔ میں یہ جھتا تھا کہ اگر سر دست فیصلہ کرلیا گیا تو تقسیم ناگزیر ہوگی گر ایک یا دو
برس بعد کوئی بہتر طل رونما ہوسکتا ہے۔ گاندھی جی نے میری تجویز کو مستر دنیس کیا ، کیکن اس

اس وقت تک لارڈ باؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی تقیم کے لیے خودا پی تجویزی وضع کر لی تعیں۔اب انجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ برطانوی حکومت سے گفتگو کے لیے وہ لندان جا ئیں گے اور اپنی تجاویز کے سلسلے میں اس کی منظوری حاصل کریں گے۔وہ یہ تجھتے تھے کہ اپ منعوب کے لیے وہ قدامت پندوں (Conservatives) کی تائید بھی حاصل کرلیں گے۔قدامت پندوں نے کیبنٹ مشن کی تجویز کی مخالفت علی تائید بھی حاصل کرلیں گے۔قدامت پندوں نے کیبنٹ مشن کی تجویز کی مخالفت علی الحقوص اس بنیا پر کی تھی کہ اس نے ہندوستان کی تقیم کے لیے مسلم لیک کے مطالب کو اور آئیس کی آئیسیم پر بی بی تھی تو مسٹر چرچل سے پورائیس کیا تھی او مسٹر چرچل سے پر دائیس کی تو قطری تھی۔

المرسی کوجب کا گریس ورکنگ کمیٹی نے اپنا اجلاس کمل کرلیا، اس کے بعد میں شملہ چلا کیا۔ چند روز بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آ محے لندن کے لیے روائی سے پہلے وہ تعوڑ ا آ رام کرنا جا ہے ۔ ان کا ارادہ ۱۵ ارشی کو دیلی واپس جانے اور پھر ۱۸ ارتاریخ کولندن کے لیے روائدہ ون کا تعامیں نے سوچا کہ کمینٹ مٹن بلان کو بچانے کی ایک آخری کوشش کرون گا، چنانچ سمارتی کی دات کو بیس نے وائسرایکل لاج میں ان سے ملاقات کی۔

ابالكام آزادى بند المحكم المح ہم نے ایک تھنے سے زیادہ دریتک گفتگو کی۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ کیبنٹ مشن کی تجویز کودن ندکریں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں صبر سے کام لینا جا ہے کیونکہ ابھی بھی سیامید باقی تھی کہ پلان کامیاب ہوگا۔اگرہم نے جلد بازی کی اور تقتیم کو قبول کرایا تو ہم ہندوستان کوایک مستقل نقصان پہنچا ئیں گے۔ایک بارملک تقسیم ہوگیا تو پھرکوئی بھی انداز ہبیں کرسکتا کہاس کے نتائج کیا ہوں گے اور پھرواپسی کا کوئی امکان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بیہ بھی بتایا کہ مسٹرایٹلی اور ان کے رفقاء غالبًا آ سانی کے ساتھ اس منصوبے ہے دست بردار نہیں ہوں سے جسے خود انھوں نے ا تن محنت کے بعد وضع کیا تھا۔اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی راضی ہو گئے اورمخاط رہنے کی ضرورت پرزور دیا تو کا بینه غالبًا اس پرمعترض نہیں ہوگی ۔ ابھی تک بیراصرار کا تکریس ہی کرتی رہی تھی کہ ہندوستان کو فورا آزاد کر دینا جاہیے۔ اور اب كالحمريس بى نے بيكها تھا كەرياسى مسكے كاحل برس دوبرس كے ليے ثال ديا جائے۔ ب شک ، انگریز اگر کانگریس کی درخواست مان لیتے تو کوئی بھی انھیں مورد الزام قرار نہیں دیے سکتا تھا۔ میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی توجہ اس سوال کے ایک اور پہلو کی طرف مبذول کرائی۔ انگریزوں نے اگراب علت سے کام لیا تو آزاداو رغیر جانب دار اہل نظر فطری طور پر یہی نتیجہ نکالیں سے کہ انگریزوں نے مندوستانیوں کو ایسے حالات میں آزادی دی جب وہ اس واقعے کا پورا فائدہ اٹھا سنے سے قاصر سے مندوستان کی خواہش کے خلاف زور دینا اور تقیم کرنا یمی شبہ پیدا کرے گا کہ انگریزوں کی نیتیں صاف نہیں تھیں۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جھے یقین دلایا کہ برطانوی کا بینہ کے سامنے وہ صورت حال کی کمل اور بچی تصویر رکھ دیں گے۔ بچھلے دو مہینوں میں انھوں نے جو بچھ دیکھا اور ساتھا ،
ایمانداری کے ساتھ اس کا بیان کریں گے۔ وہ برطانوی کا بینہ کو یہ بھی بتا کیں گے کہ کا گریس کا ایک ایم حلقہ ایسا بھی تھا جو سال دو سال کے لیے فیصلے کو ملتوی کرنا چا بتا تھا۔ کا گریس کے وہ یہ بتا کیں گے کہ اس انھوں نے بچھے یقین دلایا کہ مسٹرا یعلی اور سراسٹیل ڈکریس سے وہ یہ بتا کیں گے کہ اس معاطلے میں میرے خیالات کیا تھے۔ کسی آخری فیصلے تک چینچے سے پہلے برطانوی معاطلے میں میرے خیالات کیا تھے۔ کسی آخری فیصلے تک چینچے سے پہلے برطانوی عکومت اپنے چیش نظریہ سارا موادر کھی گے۔

میں رکھیں۔ تقسیم کے بغیر بھی کلکتہ، نوا کھالی ، بہار ، بمبئی اور پنجاب میں فسادات ہوئے

تھے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پر جملے کئے تھے اور مسلمانوں نے ہندوؤں پر جملے کئے

تنے۔اگراس طرح کے ماحول میں ملک کونشیم کیا گیا تو ملک کے مختلف حصوں میں خون کی

ندیاں بہہ جا کیں گی اوراس خون خراب کی ذہبے داری انگریزوں پر عا کد کی جائے گی۔

ایک کیے کی جھبک کے بغیر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جواب دیا۔ کم از کم اس سوال پر میں آپ کو پورا پورا یقین دلاؤں گا۔ میں بید کیھوں گا کہ کوئی خون خرابہ اور فسادنہ ہونے پاکے۔ میں ایک سپاہی ہوں ، عام شہری نہیں۔ ایک ہاراصولی سطح پر تقسیم کو قبول کر لیا گیا تو میں اس سلسلے میں احکامات جاری کردوں گا کہ ملک میں کہیں بھی کوئی فرقہ وارانہ ہے گامہ نہ

ہونے پائے۔اگر ذرای بھی شورش ہوئی تو میں ایسے طریقے اختیار کروں گا کہ اسے ای

عكد فوراً دبا دبا جائے۔ میں تومسلے پولیس كا استعال بھی نہیں كروں گا۔ میں براہ راست

بری اور ہوائی فوج کو مداخلت کا تھم دول گا۔ اور کوئی بھی شخص جوشرارت پر آمادہ ہوگا

اس كى سركوبى كے ليے ميكوں اور طياروں كا استعال كروں گا۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مجھ پریہ تاثر قائم کیا کہ وہ تقسیم کی کوئی واضح تصور لے کر لندانہیں جارہے ہیں، نہ ہی کیبنٹ مشن بلان سے انھوں نے پوری طرح ہاتھ تھینے لیا ہے۔ بعد کے واقعات نے صورت حال کے بارے میں مجھے اپنا اندازہ بدلنے پرمجبور کر دیا۔ انھوں نے جو طرز عمل اس کے بعدا فتیا رکیا اس سے مجھے یقین ہوگیا کہ وہ اپنا ذہن دیا۔ انھوں نے جو طرز عمل اس کے بعدا فتیا رکیا اس سے مجھے یقین ہوگیا کہ وہ اپنا ذہن بہلے سے بنا چکے تھے اور اب لندن جارہے ہیں تا کہ برطانوی کا بینہ کو اپنا تقسیم کا منھو بہ قبول کرنے کی ترغیب دے تھیں۔ ان کی باتوں کا مقصد صرف بیتھا کہ میرے شکوک رفع ہوجا تھیں۔ جو بچھوں میں جو بیات کہ درہے تھے، اس میں خود انھیں یقین نہیں تھا۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بہادرانہ اعلامیے کا جوانجام سامنے آیا، وہ پوری ونیا کومعلوم ہے۔ تقسیم کے واقعتا عمل میں آجانے پر ملک کے وسیع حصوں میں خون کی ندیاں بہد کئیں۔ ہے۔ تقسیم کے واقعتا عمل میں آجانے پر ملک کے وسیع حصوں میں خون کی ندیاں بہد کئیں۔ ہے تناہ مردوں ہورتوں اور بچوں کوموت کے گھا ہ اتار دیا گیا۔ ہندوستانی فوج بانٹ دی گھا ہ اور ہے گئا ور ہے گناہ ہندووں اور مسلمانوں کا قمل روکنے کے لیے پھیم نہیں کیا جاسکا۔

# ایک خواب کا خاتمه

مجھے ایک کمزوری امیرتھی کہ لیبر کا بینہ، کیبنٹ مثن بلائلی نامنظوری کوآسانی سے تبول نہیں کرے گی۔ کابینہ کے تین ممبروں نے اسے وضع کیا تھا جو لیبر حکومت کے بھی اہم ممبر تنے۔ بیتی ہے کہ اس وفت تک لارڈ پیمک لارٹس میکریٹری آف اسٹیٹ برائے ہندوستان کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے تھے، کیکن سرسٹیفر ڈ کرپس اور مسٹرالیکزینڈر ابھی تک برطانوی کا بینہ کے ممبر تھے۔ چنانچہ مجھے امیدتھی کہ اس بلان کو بچانے کی وہ ایک آ خری کوشش کریں مے۔ای لیے مجھے افسوس ہوا جب میں نے بیسنا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے لندن کینینے کے بعد جلدی برطانوی کا بینہ نے ان کی مجوزہ اسکیم منظور کر لی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بلان کی تنصیلات ابھی تک شائع نہیں ہوئی تھیں ، مگر مجھے معلوم تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ذہن میں مندوستان کی تقلیم ہے۔ اسارمکی کووہ دہلی واپس آئے اور ارجون کوانھوں نے کا تحریس اور مسلم لیک کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ سارجون کوایک قرطاس (ابیش) وہائٹ پیپرجاری کیا تمیاجس میں پلان کی تمام تنصیلات دی می تی سر طانوی حکومت کابیان ضمیم تمبره می موجود ہے اور مجھے بس اتنا ى كہنا ہے كەمير ي بدترين انديشے جي تابت موے تافي كاواحد وسيلدا قرار نامه تفا كه ٣٠ رجون ١٩٢٨ء تك افتدار مندوستاني باتمول من منطل كرديا جائے كا اليكن بيد اعلان مسترایالی کے ذریعے پہلے جی کیا جاچکا تھا اوراس میں کوئی نی بات شامل بیس کی گئ محمی۔ آزادی کی قیمت دور پاستوں میں ہندوستان کی تقسیم تھی۔

وَ ازارى بَنِ الْمُورِيِّ مِنْ الْمُورِيِّ فِي الْمُورِيِّ فِي الْمُورِيِّ فِي الْمُورِيِّ فِي الْمُورِيِّ فِي الْمُورِي بِينِ الْمُورِي بِينِ الْمُؤْرِي الْمُورِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِي ال

اس بیان کی اشاعت کا مطلب ہندوستان کے اتحاد کی حفاظت سے متعلق تمام اميدول كاخاتمه تقا-ابيا ببلي بار مواتقا كه كيبنث مثن يلان كوالگ كر ديا گيا اورتقسيم كو سرکاری سطح پر قبول کرلیا گیا۔اس کی تشریح کرنے کی کوشش میں کہ لیبر حکومت نے اپنا روبه کیول بدلا ، میں اس تکلیف دہ منتیج تک پہنچا کہ لیبرحکومت کی بیرکارروائی ہندوستانی مفادات سے زیادہ برطانوی حکومت کے مفادات کی تالع ہے۔ لیبریارٹی کی ہمدردیاں ہمیشہ سے کا تکریس کے ساتھ تھیں اور اس کے لیڈروں نے کئی بارکھل کریہ بات کہی تھی کہ مسلم لیگ ایک رجعت پندیارٹی ہے۔ (گراب)مسلم لیگ کےمطالبات کے سامنے اس کے سرجھکانے کا مطلب میری رائے میں مسلم لیگ کوخوش کرنے کی خواہش سے زیادہ برطانوی مفادات کے شخفط کی خاطر اس کی اپنی تشویش تھی۔اگر کیبنٹ مشن بلان کے مطابق ایک متحدہ ہندوستان آزاد ہوا ہوتا ،تو پیدامکان بہت کم تھا کہ ہندوستان کی اقتصادی اور صنعتی زندگی میں انگریز این حیثیت کو قائم رکھ یاتے۔ اس کے برعکس ہندوستان کی تقتیم بھی مسلم اکثری صوبے مل کرایک الگ اور آزادریاست بناتے <u> تنهے، برطانیہ کو ہند دستان کی زندگی برایک مضبوط گرفت عطا کرتی تھی۔ ایسی ریاست جس</u> میں مسلم لیک برسرافتدار ہوانگریزوں کو ایک مستقل حلقہ اثر مہیا کرے گی۔ ہندوستان کے رویے پر بھی اس کا اثریر نالازمی تھا۔ اپنی سرحدوں پر ایک برطانوی اور کے کی وجہ سے ہندوستان کو برطانوی مفاوات کا کہیں زیادہ لحاظ رکھنا پڑے گا..... جوبصورت ديكراست ندكرنايز تا\_

بہت دنوں سے بہ ایک کھلا ہوا سوال تھا کہ حصول آزادی کے بعد ہندوستان پر دولت متحدہ بیں شامل رہے گایا نہیں۔ کیبنٹ مشن پلان نے بیانتخاب آزاد ہندوستان پر چھوڑ دیا تھا۔ بیں نے اس وقت سرسٹیفر ڈکر لیس کو بتایا تھا کہ ہوسکتا ہے خودا پی مرضی سے آزاد ہندوستان دولت متحدہ میں رہنے گاہی فیصلہ کرے۔ ہندوستان کی تقسیم مادی اعتبار سے صورت حال کو برطانیہ کے موافق بناوے گی مسلم لیگ کے مطابق وجود میں آنے والی ایک نی ریاست کا دولت متحدہ میں برقر ارد بنالازی تھا۔ اگر پاکستان یہ میں آنے والی ایک نی ریاست کا دولت متحدہ میں برقر ارد بنالازی تھا۔ اگر پاکستان یہ کرے گاتو ہندوستان کو بھی کرنا بڑے گا۔ لیبر حکومت پر ان تمام باتوں کا اثر بڑا ہوگا۔ البر حکومت پر ان تمام باتوں کا اثر بڑا ہوگا۔ البر حکومت پر ان تمام باتوں کا اثر بڑا ہوگا۔ البر حکومت پر ان تمام باتوں کا اثر بڑا ہوگا۔ البر حکومت پر ان تمام باتوں کا اثر بڑا ہوگا۔ البر حکومت پر ان تمام بات کو ہیں بھول سکتی اگر نے ہندوستان کی آزادی کی جمایت کا عہد کیا تھا ، لیکن وہ اس بات کو ہیں بھول سکتی اگر ان نے ہندوستان کی آزادی کی جمایت کا عہد کیا تھا ، لیکن وہ اس بات کو ہیں بھول سکتی اس نے ہندوستان کی آزادی کی جمایت کا عہد کیا تھا ، لیکن وہ اس بات کو ہیں بھول سکتی اس نے ہندوستان کی آزادی کی جمایت کا عہد کیا تھا ، لیکن وہ اس بات کو ہیں بھول سکتی اس نے ہندوستان کی آزادی کی جمایت کا عہد کیا تھا ، لیکن وہ اس بات کو ہیں بھول سکتی

بھ آ زادی ہند کھو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور ان کا گریس نے ہمیشہ اگریزوں کی مخالفت کی تھی جبکہ لیگ تقتیم اور مسلم نے ہمیشہ اگریزوں کی مخالفت کی تھی جبکہ لیگ نے ہمیشہ اس کی حمایت کی تھی۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی تقتیم اور مسلم لیگ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک نئی ریاست کے قیام کی تجویز پیش کی تو لیبر کا بینہ کے بہت سے ممبروں کی طرف سے اس تجویز کا ہمدردانہ جواب ملا۔

میرااندازہ یہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب کنزرویٹیو پارٹی سے ملے ہوں گے تو انھوں نے اس پہلو پرزور دیا ہوگا۔ مسٹر چرچل بھی بھی کیبنٹ مشن پلان کے حق میں نہیں منھے۔ اس کی بہنست وہ ماؤنٹ بیٹن کواپنے ذوق سے کہیں زیادہ ہم آ ہنگ بچھتے تھے اور پوری طرح اس کی جمایت کی تھی۔ اس واقعے کا بھی لیبر حکومت نے لحاظ رکھا ہوگا کیونکہ کنزرویٹیو پارٹی کی حمایت سے ہندوستان کی آ زادی کے بل کی منظوری کا کام بہت کنزرویٹیو پارٹی کی حمایت سے ہندوستان کی آ زادی کے بل کی منظوری کا کام بہت آ سان ہوگیا ہوگا۔

کا تمریس ورکنگ کمیٹی نے سام جون کواپی میٹنگ کی اور ٹی صورت حال کا جائزہ لیا۔ جو نکات پہلے ذیر بحث آئے ان میں شال مغربی سرحدی صوب کا مستقبل بھی تھا۔ ماؤنٹ بیٹن بلان نے سرحد کے لیے ایک عجیب صورت حال پیدا کر دی تھی۔ خان عبدالغفارخان اوران کی پارٹی نے ہمیشہ کا تمریس کی جمایت اور مسلم لیک کی خالفت کی تھی۔ خان بھائیوں کولیگ اپنا جانی دیمن بھی تھی۔ لیگ کی مخالفت کے باوجود خان کی تھی۔ خان بھائیوں کولیگ اپنا جانی دیمن تھی۔ لیگ کی مخالفت کے باوجود خان بھائیوں نے سرحد میں ایک کا تمریس عکومت قائم کر لیتھی اور بیا حکومت ابھی کا م کر رہی تھی۔ تقسیم ان خان بھائیوں کواور کا تمریس پارٹی کوایک پریشان کن صورت حال سے دو چار کر دیتی۔ دراصل اس کی وجہ سے خان برادران اور ان کی خدائی خدمت گاروں کو یارٹی ، لیگ کے دیم وکرم برچھوڑ دیے جاتے۔

میں پہلے ہی کہ چکا ہوں کہ گاندمی جی کا اپنے آپ کو بدل کر ماؤنٹ بیٹن پلان کا حامی بن جانا میرے لیے جیرت اور افسوس کا سبب تھا۔ ورکنگ کمیٹی میں اب وہ تھلم کھلا تقسیم کی جمایت میں ہولتے ہتے۔ چونکہ مجھے پہلے ہی سے ان کے ذبمن کا مجھ اندازہ تھا، مجھے اس تبد ملی پر میسر جیرانی نہیں ہوئی ، البتہ ہم مجھ سکتے ہیں کہ خان عبد الغفار خال پراس کا کیار دممل ہوا ہوگا۔ وہ تو (بیہ سننے کے بعد) ایک دم سن ہوکررہ مسے اورکنی منٹ تک ان کی زبان سے ایک جرف می نہ لکا۔ پھرانموں نے ورکنگ میٹی سے ایک کی اوراسے یاد

رہ آزادی ہند میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اب اگر کا تکریس نے انھیں جھوڑ دیا تو دلایا کہ انھوں نے ہمیشہ کا گریس کی جمایت کی تھی۔ اب اگر کا تگریس نے انھیں جھوڑ دیا تو سرحد پراس کا رو کمل بھیا تک ہوگا۔ ان کے دخمن ان پر بنسیں گے اور ان کے دوست بھی یہ کہیں گے کہ کا گریس کو جس وقت تک سرحد کے تعاون کی ضرورت تھی ، اس نے خدائی مدمت گاروں کی جمایت کی۔ گر جب کا گریس نے مسلم لیگ سے مجھوتا کرنا چاہا، اس نے صوبہ سرحد اور اس کے لیڈروں سے مشورہ تک کیے بغیر تقسیم کی مخالفت بند کر دی۔ فان عبد الغفار فال نے بار بار کہا کہ سرحد کے لوگ اسے دغا بازی کی حرکت سمجھیں گے فان عبد الغفار فال نے بار بار کہا کہ سرحد کے لوگ اسے دغا بازی کی حرکت سمجھیں گے اگر اب کا گریس نے خدائی خدمت گاروں کو جھیڑ یوں کے حوالے کر دیا۔

گاندهی جی اس ایبل سے متاثر ہوئے اور کہا کہ وہ بیمعالمہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اٹھا ئیں گے۔ جب وہ دائسرائے سے ملے تو انھوں نے یہی کیا اور بولے کہ جب تک انھیں بیاطمینان نہیں ہو جاتا کہ مسلم لیگ خدائی خدمت گاروں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرے گی ، وہ تقسیم کے منھوبوں کی حمایت نہیں کرسکیں گے۔ وہ ان لوگوں کا ساتھ کیونکر چھوڑ سکتے ہیں جنھوں نے مشکلوں اور مصیبتوں کے دنوں میں ان کی مدد کی تھی۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اس معاطے پروہ مسٹر جناح سے گفتگو کریں ہے۔
اس بات چیت کے نتیج میں مسٹر جناح نے خان عبدالغفار خال سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں دبلی میں ملے مگر گفتگو بے نتیجہ رہی۔ یہ بات حیران کن نہیں تھی۔ جب کا نگریس نے تقلیم کو قبول کر ہی لیا تو پھر خان عبدالغفار خال کی پارٹی کا مستقبل ہوبھی کیا سکتا تھا؟

ماؤنٹ بیٹن پلان اس اصول بربٹی تھا کہ سلم اکثرین صوبوں کوالگ کردینا چاہیے اوران کی ایک علیحدہ ریاست بنادین چاہیے۔سرحد بیں مسلمانوں کی زبردست اکثریت تھی۔ چنانچہ اسے لاز آپاکتان بیں شامل ہونا تھا۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی سرحد پاکتان کے مجوزہ علاقوں کے اندر پڑتا تھا۔ دراصل ہندوستان سے اس کا کوئی نقط کا اتصال ہونی نہیں سکتا تھا۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہاتھا کے صوبوں کوانتخاب کا موقع دیا جائے گا۔انھوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ حق خود اختیاری کی بنیاد پرسرحد کواپی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا موقع بھی سے گا۔ چنانچے ریڈ فیصلہ کرنے کے لیے سرحدیا کتنان میں شامل ہویا ہندوستان میں ایک

ع آزادى بند المحاصل ا ریفرنڈم بھی کرایا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب نے جوابھی تک سرحد کے وزیر اعلی تنهے، ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اس منزل پر آ کرنٹرکت کی ...... لارڈ ماؤنٹ بیٹن اینے استفواب رائے کے منصوبے کے بارے میں آھیں بڑا چکے تھے اور ڈاکٹر خان صاحب سے بدیوچھ کیے تھے کہ آتھیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب وزیرِ اعلیٰ تھے کیونکہ اٹھیں اینے ساتھ اکثریت کی حمایت کا دعویٰ تھا۔ چنانچہ استصواب رائے کو تبویز بروہ اعتراض نہیں کرسکتے تھے۔انھوں نے بہر حال ایک نیامسکلہ انتما دیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ اگر کوئی استصواب رائے ہوتو سرحد کے بٹھانوں کو يختونستان كے قل ميں رائے دينے كااختيار بھى ہونا جا ہيے جوان كى اپنى رياست ہوگى۔ واقعه بيتها كه خان برادران سرحد مين اتنے طاقت ورنبيں تنے جتنا كه كائكريس مجھتى تحمی تقتیم کے لیے تحریک شروع ہونے کے بعدان کا اثر کم ہوگیا تھا۔اب جبکہ یا کتان کی منزل سامنے می اورمسلم اکثریتی صوبوں ہے ایک آ زادریاست کی تشکیل کا موقع ویے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا ، پورے سرحد میں ایک جذباتی انقلاب کی لہر دور گئی تھی۔ یا کستان کی تحریک کومزید تقویت آنگریز اضرول کی سرگرمیوں سے ملی جوکھل کریا کستان کی تائدكرتے تے اور سرحد كے قبائيلى سرداروں كى اكثریت كوبیر تغیب دیتے تھے كہ وہسلم بیک کی حمایت کریں۔

ڈاکٹر خان صاحب نے ویکے لیا کہ سرحد کی قیادت کو برقر ارر کھنے کا واحد موقع ان

کے لیے اس میں تھا کہ پختو نستان کے مطالبے کا نعرہ بلند کریں۔ بہت سے پٹھان اپنی
ایک جھوٹی می ریاست کو ترجیح دیں سے کیونکہ انھیں پنجابیوں کے تسلط کا خوف تھا۔
بہرحال الارڈ ماؤنٹ بیٹن کسی نے مطالبے کے بارے میں سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی
تجویز کوحتی الا مکان جلد از جلد مل میں لانا چاہتے تھے اور ایک آزاد پختو نستان کے سوال
برتفصیلی بحث بھی نہیں کی میں۔

چونکہ میآ خری موقع تھا جب خان بھا ئیوں نے کا تکریس سے گفتگو جس حصدایا ، جس اس منزل برخضراً میریاں کرسکتا ہوں کہ تنسیم کے فوراً پہلے اور بعدان کے ساتھ کیا ہوا۔ جب انحوں نے دیکھا کہ کا تکریس اب تقسیم کی ہمنو اہو چکی ہے تو ان کی بجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کموں نے دیکھا کہ کا تکریس اب تقسیم کی ہمنو اہو چکی ہے تو ان کی بجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ استعمواب دائے سے تو وہ غالبًا انکار نہیں کرسکتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔اس کا مطلب یہ

رہ آزادی ہند میں اپنولوں کی جایت حاصل نہیں ہے۔ وہ والیس بیٹاور کے اور اپنی ازاد کی دور ایس بیٹاور کے اور اپنی در انھوں نے سرحد کی آزادی کانعر وہ ندکر دیا۔

کا تکریس ورکنگ ممینی نے سرحدی کا تکریس کے فیصلے کی توثیق کردی تھی جس کے تحت خان عبدالغفارخال كوبيا ختيارد ، ويا كيا تفاكما يخصوب كي صورت حال سے مننے کے لیے جو کارروائی مناسب مجھیں وہ کریں۔مرحدی کا تحریس اب ایک آ زاد پیمان ریاست کا مطالبه کررنی تھی جس کا آئین جمہوریت مساوات اور ساجی انصاف کے اسلامی تصور کی بنیاد پروضع کیا گیا ہو۔ابیے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے خال عبدالغفارخال نے کہا کہ مرحدی پٹھانوں کی ایک ای احمیازی تاریخ اور ثقافت می اور تاوقتے کہ اکلیں اپنے اداروں کو برقر ارر کھنے اور فروغ دینے کی کمل آزادی حاصل ہو، اسے بیائے رکھناممکن نہیں تھا۔ اس لیے انھوں نے میددوی کیا کدوائے شاری صرف یا کتان اور ہندوستان میں سے ایک کو منتخب کر لینے کی بنیاد بر نہ ہو، بلکه ان کے سامنے ایک تیسراراسته آزاد پختونستان کے تن میں رائے دینے کا بھی ہونا جائے۔ صرف اس طرح استصواب رائے بچے ہوگا اور حقیقی معنوں میں عوام کی رضا مندی کا ترجمان ہوگا۔ اكرابياتبي كياتواستصواب رائ بمعنى بوكرره جائع كاكيوتكه يختون لوك ياكتنان میں دوسرے عناصر کے ذریعہ جذب ہو کررہ جائیں مے۔ کی اسباب کی بنا پر سیوجا جا سكتا ب كداكر استصواب رائ من أزاد يختونستان كاستلد شامل كرليا ميا جوتا تواكر سرحدوالوں کی اکثریت نہیں، پھر بھی بہت بڑی تعداد نے اس کے حق میں دوث دیے ہوتے۔اتھیں پنجابیوں کے ذریعہ نکل لیے جانے کا ڈرتھا اور صرف بھی ایک واقعہ انھیں یا کتان کے خلاف دوٹ دینے کے لیے بہالے جاتا۔

بہرنوع، نرتومسٹر جناح اور نہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس مطالبے کوسلیم کرنے ہرآ مادہ سے الرڈ ماؤنٹ بیٹن نے بیدواضح کر دیا کہ سرحدی صوبہ ایک الگ اور آ زادریاست قائم نہیں کرسکنا ،کین اے یا تو ہندوستان میں شامل کرتا جا ہے یا یا کستان میں سسب نہیں کرسکنا ،کین اے یا تو ہندوستان میں شامل کرتا جا ہے یا یا کستان میں سسب خان بھا کیوں نے بیا علان کردیا کہ ان کی پارٹی رائے شاری میں کوئی حصر تہیں لے کتی اور پھوانوں نے کہا کہ اس کا بائیکا کریں ۔ ان کی مخالفت سے ،بہر حال بھوا مل جی موال میں ہوا۔ استعموا برائے کیا گیا اور لوگوں کے خاصے برے حصے نے یا کستان کی جماعت میں ووث

وا ـ اگرخان بھائیوں نے اس کابائیکاٹ نہ کیا ہوتا اور ان کے حامیوں نے بی لگا کرکام کیا ہوتا تو بھی اور ان کے حامیوں نے بی لگا کرکام کیا ہوتا تو بعین سے کوئی تیں کہ سکتا کہ نتیجہ کیا ہوتا ۔ بہرحال، استعواب رائے کا نتیجہ سلم لیگ کے تی میں گیا اور برطانوی حکومت نے اے فورانسلیم کرلیا۔

سے مطابقت بیدا کرنے کے لیے اپ دو یے جس ترمیم کر لی۔ انھوں نے بیان کیا کہ آ ذاو پختونتان کے ان کے مطالبات کا مطلب ایک الگ ریاست کا قیام نہیں تھا بلکہ آ ذاو پختونتان کے ان کے مطالبات کا مطلب ایک الگ ریاست کا قیام نہیں تھا بلکہ پاکتان کی ایک اکائی کے طور پردو مرحد کے لیے ممل خود مختاری تسلیم کرانا چاہتے تھے۔ انھوں پاکتان کی ایک ان کا مطالب پاکتان کے لیے ایک ایسے آئین کا تھا جوا بی مختف اکا ٹیوں نے وضاحت کی کہ ان کا مطالب پاکتان کے لیے ایک ایسے آئین کا تھا جوا بی مختف اکا ٹیوں کو مطالب پاکتان کی صفاحت دے اور اس طرح بھانوں کی ساجی اور ثقافتی زندگی کا تحفظ کرے۔ اس طرح کے آئی تفظات کے بغیر، بنجا بی پورے پاکتان پرغالب آ جا ئیں تحفظ کرے۔ اس طرح کے آئی تفظات کے بغیر، بنجا بی پورے پاکتان پرغالب آ جا ئیں گلور پٹھانوں اور دومری انگینتوں کو اینے جائز حقوق سے بھی محروم کر دیں گے۔

اس کااعر اف خروری ہے کہ خان بھا یوں کا یہ مطالبہ بدی طور پر معقول تھا۔ یہ اس قرارداد ہے بھی ہم آ ہیک تھا جے خود ملم لیگ نے لا ہور ش منظور کیا تھا اور جس بیل اس نے کہی کوئی ترمیم ہیں کی تھی۔ اس لیے اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جب مسٹر جنا ہ سے کہ یہ ہوئے ہوں کی ترام کی اس سے کی طاق تیں کی تھیں اور ایک مزل دراصل ، خان مجا الفقار خال نے کرائی میں ان سے کی طاق تیں کی تھیں اور ایک مزل بوالہ اس کی طاق تیں کی تھیں اور ایک مزل بوالہ اس کی طاق تیں کی تھیں اور ایک مزل بوالہ اس کی طاق تیں کی تھیں اور ایک مزل تو ایس اس کی طاق تیں کی تھیں اور ایک مزل تو ایس کی الفقار خال کے خلوص سے متاثر ہوئے تھے اور پٹا ور جا کران سے اور ان کے دفاق میں ان دونوں کے خلاف نے بر مجر دیا۔ خان مجدالہ تو م خال سے میں دونوں کے خلاف نے بر مجر دیا۔ خان مجدالہ تو م خال ہے انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ کوئی جھوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ کوئی مظاہمت مکن تدری۔ واقعہ سے کہ ان کی کومت نے شائع کی اور خارون کا دیا کہ اختیار کیا کہ کوئی مفاہمت مکن تدری۔ واقعہ سے کہ ان کی کوئی میں اور خارون کوئیل دیا۔ جمہورے کی کیا اور خارون کی اور خارون کا دیا کی کوئی خدرت گارون کوئیل دیا۔ جمہورے کوئیل دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خدری گارون کوئیل دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خدری قائم کی دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خدری خدری گارون کوئیل دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خدری گارون کوئیل دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خدری گارون کوئیل دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم

ارجون ۱۹۴۷ء کوا ۔ آئی۔ ی ۔ ی کی میٹنگ ہوئی۔ یمی نے ا ۔ ۔ آئی۔ ی ۔ ی کی میٹنگ ہوئی۔ یمی نے ا ۔ ۔ آئی۔ ی ۔ ی کی بہت میٹنگوں میں شرکت کی ہے، گریداس کی بجیب ترین میٹنگوں میں سے ایک بھی جس میں میری بدسمتی تھی کہ میں بھی شریک ہوا ۔ کا گریس ، جس نے ہمیشہ ایک بھی جس میں میری بدسمتی تھی کہ میں بھی شریک ہوا ۔ کا گریس ، جس نے ہمیشہ ہندوستان کے اتحاد اور آزادی کی جنگ لڑی تھی ، اب ملک کوتھیم کرنے کی ایک سرکاری قرار داد پرخور کر رہی تھی ۔ پنڈت گووند بلھ نیت نے قرار داد پیش کی اور جب سردار پیل اور جوابر لاال اس پر بول سے تھے تو گاندھی جی کور اضلت کرنی پڑی۔

میرے لیے کا تریس کا ای نفرت انگیز طریقے ہے تھیارڈ النا نا قائل پرواشت تھا۔ اپنی نفر پریس، یس نے معاف کہا کہ ورکنگ کیٹی جی فیصلے تک پیٹی ہے، ایک انتہا بی بدیخانہ صورت حال کا نتیج تھا۔ ہندوستان کے لیے تقسیم ایک المیہ تھا اورا کیلی ایک بات جواس کی حمایت میں بی جاسی تھی کہ ہم نے بٹوارے کوٹا لئے کی بحر پورکوشش کی تھی کہ ہم نے بٹوارے کوٹا لئے کی بحر پورکوشش کی تھی کہ ہم نا کام رہے تھے۔ اب کوئی اور راستہیں تھا اورا گرہم ابھی اورای جگر آزادی جا ہے تھے تھی ہندوستان کی تقسیم کے مطالے کے ماضے مرجھ کا تھا۔ ہمیں بہر حال میں بولنا چاہیے کرتوم ایک ہواورای کی تھا تی زندگی ایک ہواورایک رہے گی۔ ہم میں بولنا چاہی کرتوم ایک ہما تھا ہمیں اپنے اس بھین کو قائم رکھے کی کوشش کرنی سیاس کی چاری رکھ دیں تو جاری کہ تاکہ کوئٹ کی کوشش کرنی چاہی کہ تواری کی تھا ہم کا بی جا ہے گئی ہوائی جا کے گاہ کہ بانی بیٹ کی جا کہ کوئٹ کی گئی گئی ہوائی ہے۔ کہ ہماری ثقافت کا بٹوارہ فیس کیا جا ہے گئی آئی تو جوں کا توں رہتا ہے اور جسے می بھری ہمائی جا تھی ہمی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ ہمائی جاتی ہم کی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ ہمائی جاتی ہم کی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ ہمائی جاتی ہمائی جاتی ہمی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ ہمائی جاتی ہمائی جاتی تھریا تھا ہمی تھریں تھی ہمی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ ہمائی جاتی ہم تھریا تھا م تقریر بھی ہمائی جاتی تقریباً تمام تقریر بھی نے میں نے کہ دی ہمائی جاتی تقریباً تمام تقریر بھی نے کہ ہمائی جاتی تقریباً تمام تقریر بھی نے کہ کوئٹ کی دیا تھی اس کے کہ کوئٹ کی کہ کوئٹ کی کھری تقریباً تمام تقریب میں نے کہ کوئٹ کی کھری تقریباً تمام تقریباً تعام تقریباً تمام تقریباً تمام تقریباً تمام کا تعام تعام کی کوئٹ کے کہ کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کے کہ کوئٹ کی ک

جا آزادی ہند کا میں میں میں میں میں ہوئے۔ ان کا کا میں میں میں ہوئے۔ اور ان کا آزاد کی جو کھی ہوئے۔ اور ان کا م جو کچھ کہا تھا اس کی تر دید میں صرف کر دی۔ انھوں نے بید لیل دی کہ تقسیم کے لیے قرار داد کی کمزوری یا مجبوری کا متج بیس تھی ، بلکہ مندوستان کے موجودہ حالات میں یہی ایک صحیح حل تھا۔

ای ظیم المے کے درمیان بھی مزاح کے کھے پہلومو جود تھے۔کاگریس بیں ایک گروپ ایسے لوگوں کا رہا ہے جو قوم پرست ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں گراپ رویے میں داقعہ سے کہ یکسر فرقہ پرست رہے ہیں۔انھوں نے ہمیشہ بیدلیل دی ہے کہ ہمتد وستان کی کوئی مشتر کہ نقافت نہیں ہے اور ان کا خیال ہے کہ کا گریس چاہ جو کیے ، ہندوؤں اور مسلمانوں کی ساتی زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ رجعت پرستوں کے اس گروہ کے شاید سب سے زیادہ کھل کر اپنا اظہار کرنے والے رکن شری پرشوتم داس شفان سے جرانی ہدد کھے کہ ہوئی کہ اچا تک وہ پلیٹ فارم پر مکن شری پرشوتم داس شفار سے جرانی ہدد کھے کر ہوئی کہ اچا تک وہ پلیٹ فارم پر ہوئی کہ اچا تک وہ پلیٹ فارم پر ہندوستان کے اتحاد کے تھے ہم یہ دار بن کر مودار ہوئے۔

شری نثان نے شدو مرتے ساتھ قرار دادی خالفت کی اور اس کی وجہ یہ بنائی کہ ہندوستان کی نقافتی اور قومی زندگی کونسیم نہیں کیا جاسکتا۔ وہ جو بچھ کہ دہ ہے تھے ،اس سے بچھے انتفاق تھا بھے اس شریع نظاق تھا بھے کہ کہ دہ ہے تھے اس سے بھے انتفاق تھا بھے اس شریعی تھا۔ گربہر حال ، بس سنیوں بھول سکتا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی عمر بحرای نظر بے کی خالفت کرتے رہے تھے۔ یہ یات بھیس بھول سکتا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی عمر بحرای نظر بے کی خالفت کرتے رہے تھے۔ یہ یات بھیس بھول سکتا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی عمر بحرای نظر بے کی خالفت کرتے رہے تھے۔ یہ یات بھیس بھی کہ اب آخری وقت بھی وہ غیر مقسم ہندوستان کی آ واز بلند کر دہے تھے۔

پہلےروز کے میا جے کے بعد، ورکنگ کیٹی کی قرارداد کے ظاف احمامات بہت شدید تھے۔ نہ تو بینٹر سے بہت کی ترغیبی صفاحیت اور نہ بی سردار پٹیل کی طاقت لمانی لوگوں کو یہ قرارداد منظور کرنے پر مائل کر کی۔ وہ یہ کربھی کی طرح سکتے تھے جب کہ ایک منی میں یہ اس سب کی عمل نئی تھا جو کا گریس اپ روز تیام ہے کہتی آ کی تھی ؟ اس لیے یہ ضروری ہو گیا کہ گا تھی ، قی میا ہے میں مداخلت کریں۔ انھوں نے مہروں ہے ایک کی مردی ہو گیا کہ کہ کا کہ دہ ہیشہ سے تقدیم کے کہا گریس درکنگ کیٹی کی جمایت کریں۔ انھوں نے بیٹی کہا کہ دہ ہیشہ سے تقدیم کے کا گلف تھے اورکوئی فیض اس حقیقت سے انکار نہیں کرسکا۔ بہر طال ، دہ یہ حوں کرتے تھے کہ ایک صورت حال بیدا ہوگئی تھی جب کوئی اور راستہیں رہ گیا تھا۔ سیا ک حقیقت بندی ماؤنٹ بیٹن کے پان کو تبول کرنے کا مطالبہ کرتی تھی اوردہ مجبروں سے حقیقت بندی ماؤنٹ بیٹن کے پان کو تبول کرنے کا مطالبہ کرتی تھی اوردہ مجبروں سے حقیقت بندی ماؤنٹ بیٹن کے پان کو تبول کرنے کا مطالبہ کرتی تھی اوردہ مجبروں سے

ا پیل کریں گے کہ پیڈٹ نیت کی پیش کی ہوئی قرار دا دکومنظور کرلیں۔ جب قرار داد ووٹ کے لیے سامنے رکھی گئی تو انتیس ووٹ اس کی حمایت میں یڑے؛ پندرہ مخالفت میں ....جتی کہ گاندھی جی کی اپیل بھی اس ہے زیادہ ممبروں کو ملک کی تقسیم کے حق میں ووٹ دینے پر مائل نہ کرسکی! قرار دادیے شک منظور ہوگئی ،مگرلوگوں کے ذہن کی حالت کیاتھی؟ سب کے دل تقتیم کے خیال ہے ہوجھل تھے۔ کوئی بھی شخص مشکل ہی ہے قرار دا دکو ڈہنی تحفظات کے بغیر منظور کرسکتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جنھوں نے تقتیم کو قبول کر لیا ، ان کے تمام احیاسات بھی اس کےخلاف تھے۔ بیاضی بڑی بات تھی۔ مگراس سے بھی زیادہ براوہ فتنهانكيز فرقه واراندبرو يبكنذه تفاجو برطرف عام بهوتا جار بإنفا - كأثمر بي حلقول ميس تحطي عام میرکہا جارہا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کوخوف زدہ ہونے کی ضرورت تہیں ہے كيونكه سازه هي جاركروزمسلمان مندوستان ميں رہيں كے اور اگر ياكستان ميں مندوؤل بركوئي ظلم مواتواس كانتيجه مندوستان مين مسلمانون كو تمكتنا يرس كا اے۔ آئی۔ ی ۔ ی کی میٹنگ میں سندھ کے ممبروں نے زور وشور کے ساتھ قراردادی مخالفت کی۔انھیں ہرطرح کے یقین دلائے سے تھے۔ پبلک پلیٹ فارم برتو تہیں ، مربی بات چیت میں ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر اٹھیں یا کستان میں کسی طرح کی ر کاوٹیں یا ذلتیں جھیلنی پڑیں تو ہندوستان اس کا بدلہ ہندوستانی مسلمانوں سے لےگا۔ جب پہلے پہل مجھے اس طرح کی تجاویز کا پند چلاتو مجھے صدمہ ہوا۔ میں نے فورأ سمجهلیا که بیالک خطرناک جذبه تفاا دراس کے نتائج بہت افسوسناک اور دوررس ہوسکتے يتهياس مين ميفهوم بهي مضمرتها كتقسيم كواس بنياد يرتشليم كياجار ما تها كه بهندوستان اور یا کتان دونوں جگہ برغمال رکھے جائیں گے جودوسری ریاست میں اقلیتی فرقے کے تخفظ کے ذے دار ہوں گے۔انقام کارینال اقلیوں کے حقوق کی حفاظت کے ایک طریقے کے طور پر مجھے وحشانہ معلوم ہوا ...... بعد کے واقعات نے ٹابت کر دیا کہ میرے اندیشے کتنے تن بچانب تھے۔خون کی وہ ندی جوتشیم کے بعدنی سرحد کے دونوں طرف بى ،رغالوں اور انقام مے متعلق اس جذیدے مودار بوئی تھی۔ كانكريس كے پچھاراكين بچھتے تھے كەاس قتم كے نظريات كتنے خطرناك تھے۔

الماراد المراد المراد

شروع میں برطانوی حکومت نے اقد ارکی نتقلی کے انظامات کھل کرنے کے پیدرہ مینوں کی مدت مقرر کی تھی۔ دراصل ۲۰ رفر وری ۱۹۴۷ء کو مرفر ایلی نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ برطانوی حکومت ، جون ۱۹۴۸ء سے بہلے کی کی تاریخ تک فرے دار ہندوستانی ہاتھوں میں اقد ارکی منتقلی کا معم ارادہ رکھتی ہے۔ بہرحال ۲۰ رفر وری اور سارجون کے درمیان بہت کچھ ہو چکا تھا۔ اب جبکہ تقسیم کا منصوبہ منظور ہو چکا تھا لارڈ اکو نٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ اس اسکیم کو جتنی جلد ہو سکے بروئے کار لایا جائے۔ ان کے مقاصد شاید ملے جلے سے۔ ایک طرف وہ چاہتے تھے کہ اگر بروں کو ہائے۔ ان کے مقاصد شاید ملے جلے سے۔ ایک طرف وہ چاہتے تھے کہ اگر بروں کو ہندوستانی ہاتھوں میں ذمیر واری جننی جلدی ممکن ہو ہونپ دینی چاہیے۔ دوسری طرف انسی عالی سے خدشات بھی سے کہ تاخیر کی وجہ سے ان کے منصوب میں تی رکاوٹیس پیدا ہو سکتی ہیں۔ کیبنٹ مشن بلان کے انجام نے طا ہر کردیا تھا کہ اس کے اطلاق میں تاخیر کی باعث دویا دوسوچنے کا سلسلہ شروع ہوگیا اور بالا خر بلان کومستر دکردیا میں۔ باعث دویا دوسوچنے کا سلسلہ شروع ہوگیا اور بالاً خربلان کومستر دکردیا میں۔ کا طاد ڈ ماؤنٹ میٹن نے اپنے لیے تین ماہ کی مدت رکھی جس میں آمیس تشیم کی کا دروائی پوری کرنی تھی۔ یہوئی آسان موسلہ نیں تا ای کے منصوب کی دفت میں آئیس کا کیک کا دروائی پوری کرنی تھی۔ یہوئی آسان مرحلہ نہیں تھا اور میں نے اپنے کے تین ماہ کی مدت رکھی جس میں آمیس تشیم کی کا دروائی پوری کرنی تھی۔ یہوئی آسان مرحلہ نہیں تھا اور میں نے اپنے کے تین ماہ کی مدت رکھی جس میں آمیس تشیم کی کا دروائی پوری کرنی تھی۔ یہوئی آسان مرحلہ نہیں تھا اور میں نے اپنے کو دیا گیا۔

دوریاستوں کے قیام سے متعلق المصنے والے مختلف پر پی مسئلوں سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس ماہراندا نداز میں سبک دوش ہوئے اس کی میں بس ایک مثال دوں گا، جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان کو قسیم کیا جانے والا ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں نے مبالغہ آمیز دعو کے کرنا شروع کر دیے پورے ملک میں جہاں تہاں ہنگا ہے ہور ہے تھے۔ ۱۹۳۲ء میں کلکت کو تا مام کے بعدنوا کھالی اور بہار میں فسادہ و نے تھے۔ پنجاب میں فسادات مارچ میں شروع ہوئے۔ ابتداء لا ہور تک محدود رہنے کے بعد، یہ ہنگا ہے پھیل گئے اور جلد ہی راولپنڈی میں اور اس کے اطراف و سیج علاقے خون خراب کی زد میں آگئے۔ لا ہور تو واقعتا میدان جنگ بن گیا جس کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں میں جولوگ فرقہ پرست سے لڑنے کی بن گیا جس کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں میں جولوگ فرقہ پرست سے لڑنے نے کسسسہ ہندوؤں اور سکھوں کے نمائندوں نے کا گریس کو یہ سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ لا ہور کو لا زما ہندوشان میں برقر اررکھنا چا ہے۔ انھوں نے بینشا ندبی کی بہت کوشش کی کہ لا ہور کو لا زما ہندوشان میں برقر اررکھنا چا ہے۔ انھوں نے بینشا ندبی کی کر بہت کوشش کی کہ لا ہور کو لا زما ہندوشان جی برکر دہ جائے گا۔ اس لیے بہتوں نے زور دیا کہ کو گراس کو لا ہور کا مسئلہ اٹھانا چا ہے۔ کا گریس اس تجویز سے منفق نہیں ہوئی اور یہ خیال کو گا ہرکیا کہ اس سول کا آبادی کی خوا ہش کے مطابق فیصلہ کیا جانا چا ہے۔

مسلمانوں، ہندوؤں اور اس کے ساتھ ساتھ سکھوں کے بقض طلقے سوچتے تھے کہ الا ہور کا مسلمہ تشدد کا طریقہ اختیار کرکے سطے کیا جا سکتا تھا۔ عام طور پر دیکھا جائے تو لا ہور اور اس کے گردونواح میں املاک کے مالک طبقات ہندو تھے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ ہندوؤں کو سب سے زیادہ تکلیف، وہ ان کی املاک کو تباہ کرکے اور معاشی سطح پر آئیس نقصان پہنچا کروے سکتے ہیں۔ چنانچہ انھوں کا رخانے اور مکا نات جلا دیے اور بخیر کسی تفریق کے غیر مسلموں کی جائید اولوٹ لی۔ لا ہور میں ہندوؤں کے بعض حلقوں نے تفریق کے غیر مسلموں کی جائید اولوٹ لی۔ لا ہور میں ہندوؤں کے بعض حلقوں نے تفریق کے غیر مسلموں کی جائید اولوٹ لی۔ لا ہور میں ہندوؤں کے بعض حلقوں نے

ر ادى بند المحدود الم انتقاماً مسلمانوں کو قل کیا .....ان کے پاس دولت تھی اور وہ بچھتے ہے کہ اس طرح حملے مسلمانوں کولا ہورہ سے مار بھگائیں گے اور وہاں ان کی اکثریت یقینی ہوجائے گی۔ کھلے عام بیرکہا جاتا تھا کہ اس جھکڑے میں ..... جہاں ایک فریق مال برحملہ کرتا ہے اور دوسرا جان پر .....فرقد پرست جماعتول کے اہم کیڈران براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث تنصه چنانچه میه اطلاع دور دور تک پہنچائی گئی اور بالعموم اس پریفین کیا گیا کہ سلم لیگ کے لیڈرمرکزی بھی اور صوبائی بھی ، دونوں ہندوؤں پر خطے منظم کرر ہے ہیں۔ای طرح ہندومہاسجا کے لیڈروں پرمسلمانوں کےخلاف ہندوؤں کو اکسانے کا الزام تھا۔ تقریباً ایک مساوی صورت حال کلکتے میں رونما ہو چکی تھی۔مسلم لیک کے حامیوں کا امرارتھا کہ کلکتہ یا کتان کو ملنا جاہیے جب کہ وہ تمام لوگ جو لیگ کے خلاف تھے، انھیں میلکتھی کہ کلکتے کی شمولیت ہندوستان میں برقر اردی جا ہیے۔ ہیمی وہ صورت حال جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بنگال اور پنجاب کی تعتیم پر توجہ دی ...... فیملہ بیر کیا گیا تھا کہ صوبائی اسمبلی میں ووٹوں کے ذریعے بیہ طے کیا جائے گا کہ ان موبوں کو تعتیم کیا بھی جانا جائے یا بید کہ اتھیں جون کا توں ہندوستان یا يا كستان ميں شامل كر ديا جانا جا ہيے۔ بنكال اور پنجاب دونوں اسمبليوں نے تقليم كے حق میں ووٹ دیےاور بیہ طے کرنا ضروری ہو گیا کہ دونوں نے صوبوں کی حدیں کیا ہوں گی۔لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک حد بندی میشن اس سوال سے نمٹنے کے لیے مقرر کیا اور مسٹرریڈ کلف سے کہا کہ وہ اس کام کوسنجالیں۔اس وفت مسٹرریڈ کلف شملہ میں تھے۔ انھوں نے بہتقر رمنظور کرنیا تھریہ تبحویز کیا کہ اپنا سروے وہ جولائی کے اوائل میں شروع كريں كے۔انھوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی كہ جون كی گری میں پنجاب كی زمينوں كا سرويه يرناتقريباً نامكن بوگااورا گربېر حال جولا كې بيس بيكام كيامميا توصرف تين ياجار ہفتوں کی تاخیر ہوگی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ وہ ایک دن کی تاخیر کے لیے مجى تيار ہيں ہيں اور تين يا جار مفتول كے التواكى تجويز كاتو خيركوئى سوال بى نبيل ہے۔ ان کے احکامات کی تعمیل کی تئی۔ میصرف ایک مثال ہے اس مستعدی اور کار بردازی کی جس کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کام کرتے تھے۔ ایک دوسرا مسئلہ جولارڈ ماؤس بین کودر پیش تما حکومت مند کے اٹا توں اور دفاتر

رہ آزادی ہند اللہ میں میں میں اسلے میں بھی مشکلات تھیں جو پورے کے پورے کے تقسیم کا تھا۔ حتی کہ ان صوبوں کے سلسلے میں بھی مشکلات تھیں جو پورے کے پورے ایک یا دوسری ریاست میں شامل ہو گئے تھے۔ ان صوبوں سے متعلق دستاویزات کو جو پاکستان میں چلے گئے تھے، الگ کرنا تھا اور پاکستان بھیجنا تھا۔ وہ صوبے جو تقسیم ہو گئے تھے ان کے معاملے میں میہ مرحلہ مزید سخت تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شخصی طور پر بیشتر انظامات کی گرانی کی اور اس مقصد کے لیے انھوں نے جس کمیٹی کا تقر رکیا تھا، اس نے ہرسوال کو پیدا ہوتے ہی طے کردیا۔

اس سے بھی زیادہ وشوارمسئلے ملک کی مالیات کے بٹوارے اور فوج کی تقسیم کے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی معاملہ ہی اور توت عمل کے سامنے کوئی رکاوٹ بہت بڑی ٹابت ہیں ہوئی۔ مالیات کے پیچیدہ ترین مسائل معینہ مدت کے اندر طے کردیے گئے۔ فوج کے سلسلے میں بیر فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے پاس فوج کا ایک چوتھا کی حصہ ہونا جا ہے اور ہندوستان کے پاس تین چوتھائی ، بیسوال اٹھا کہ کیا فوج کوفور اُنفسیم کر دیا جائے یا وو یا تین برس کے لیے اسے ایک متحدہ کمان کے تحت کام کرنے دیا جائے ..... فوجی کمانڈرول نے صلاح دی کہ اس مدت کے دوران عام اساف مشتر کہ ہونا جا ہے میں ان کے دلائل سے متاثر ہوا اور ان کی تائید کی۔ ان اسباب سے قطع نظر جولارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیے تھے،میرے پاس کھا بی دلیلیں بھی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ تقسیم کے بعد بدامنی اور فسادات تھیل جائیں گے۔ میں نے سوجا کہ اس سیاق میں ا کیے مشتر کہ فوج ہندوستان کی بہتر خدمت کر سکے گی ، میں ایپنے ذہن میں صاف تھا کہ اگر صورت حال کو بیانا ہے تو ہمیں فوج کے اندر فرقہ وارانہ بڑار مے ہیں کرنے جا ہمیں ۔ آگر فوج کوسیاست سے باہررکھا گیا ،ان کی ڈسپلن اور غیرجانبداری قائم رہے گی۔اس کیے میں نے ایک متحدہ کمان پرزور دیا اور میں ان الفاظ کو ضبط تحریر میں لانا حیاہتا ہوں کہ لارڈ ماؤنث بین نے میرے موقف کی حمایت کی۔ مجھے یقین ہے کہ اگرفوج متحدہ رہتی تو ہم آ زادی کے فور آبعد بہنے والی خون کی ندیوں سے نے سکتے تھے۔

ریکتے ہوئے مجھے افسوں ہوتا ہے کہ میرے دفقائے مجھے انفاق نہیں کیا اور پر کہتے ہوئے مجھے انفاق نہیں کیا اور پرزور طریقے سے میری خالفت کی۔ سب سے زیادہ حیرانی مجھے جس بات بر ہوئی وہ ڈاکٹر راجندر پر سادی مخالفت کی ہی۔ وہ امن پسند تنے اور عدم تشددان کا مسلک تھا۔اس

وہ آزادی ہند الکام آزاد کی مند ایساں کہ فوج کو تھی ہیں جی بیش جی سے۔ انھوں نے کہا اسرار میں کہ فوج کو تقسیم کر دیا جائے ، اب وہی پیش جیش ہیں سے۔ انھوں نے کہا اگر ہندوستان دوریاستوں میں تقسیم کردیا گیا تو کسی متحدہ فوج کوایک دن کے لیے بھی نہ تو باتی رکھا جاسکتا ہے، نہ ایسا کرنا جاہے۔

میراخیال ہے کہ بیا کہ خطرناک فیصلہ تھا۔ اس نے فوج کوفرقوں کی بنیاد پر تقبیم کر دیا۔ مسلمان دستے پاکستان کے جصے میں چلے مکے ، اور ہندواور سکھ دستے ہندوستان ہی میں رہے۔ اس نے فوج میں بھی فرقہ پرئی کا زہر پھیلا دیا جواب تک اس ہے بگی ہوئی میں رہے۔ اس نے فوج میں بھی فرقہ پرئی کا زہر پھیلا دیا جواب تک اس سے بگی ہوئی محقی شہب ہوا کہ اس سے دونوں کا خون سرحد کے دونوں طرف بہاتو فوج خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس سے زیادہ برایہ ہوا کہ بعض معاملات میں فوجی خود بھی اس لڑائی میں شامل ہو گئے۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مجھ سے یہ بات غصے سے زیادہ افسوں کے ساتھ کہی کہ مشرقی پنجاب میں فوج کے ہندوستانی اراکین مسلمانوں کے قل میں شریک ہوتا چاہتے سے مگر انگریز افسروں نے بڑی مشکل سے انھیں روکا۔ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ تھی اور میں پوری طرح یقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ انگریز افسروں کے بارے میں یہ بیان کہاں تک درست ہے۔ بہر حال اپنے ذاتی علم کی بناء پر جھے یہ پہتہ ہے کہ سابقہ غیر منقسم ہندوستانی فوج نے پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں کو قبل کیا اور ہندوستان میں مسلمانوں کو سیال کے اب تک مسلمانوں کو سیال کے اب تک مسلمانوں کو سیال کے اب تک مسلمانوں کو ایک ریکارڈ برایک دھے لگ گیا۔

سرکاری ملازمتوں کے بارے میں میری تجویز بیتی کہ انھیں فرقہ وارانہ بنیاو پر تشیم بیس کیا جانا چاہیے۔ سیاسی احتیان نے ہمیں ملک کی تقییم کوشلیم کرنے پر مجور کیا تھا، لیکن اس کی کوئی وجہ نیس تھی کہ سرکاری کارکوں کوان کے اپنے علاقوں سے اکھاڑ دیا جائے۔ میرا خیال تھا کہ تمام ملازمت پیشرلوگوں کوان کے اپنے صوبوں میں برقر ارر کھنا چاہیے۔ چنا نچے مغربی بنجاب ، سندھ یا مشرتی بنگال کے ملاز مین کو، خواو کی بھی فرقے سے متعلق رہے ہوں ، پاکتان میں رہنا چاہیے۔ ای طرح وہ خواو کی بھی فرقے سے متعلق رہے ہوں ، پاکتان میں رہنا چاہیے۔ ای طرح وہ ملاز مین جن کا تعلق بہندوستانی صوبوں سے تھا ، انھیں قطع نظر اس تغریق کے کہ وہ بندو ہیں یا مسلمان ، ہندوستان کی خدمت کرنی جا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اگر ہم کم از

اس مسئلے پر میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مفصل گفتگو کی ، میں نے اس امر کی نشا ندہی کی کہ فوج کو اور سرکاری ملازمتوں کوفرقہ وارانہ بنیاد پر تقسیم کرنا کس درجہ خطرناک تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جھے سے اتفاق کیا اور میرے موقف کی حمایت کے لیے حتی الا مکان کوشش کی ۔ جہاں تک فوج کا تعلق تھا ، انھیں کوئی کا میا بی بین ملی ۔ سرکاری کا رکنوں کے سلسلے میں ان کی کوششوں کا واحد نتیجہ بیہ ہوا کہ ملاز مین کومستقل یا عارضی طور پر انتخاب کاحق دے دیا گیا۔ ایسے لوگ جنھوں نے عارضی طور پر اپناحق انتخاب استعال کیا ، انھیں چھ مہینے کی مدت کے اندراپنے فیصلے پرنظر فانی کاحق بھی دیا گیا۔ دونوں ریا ستوں نے بیاضانت دی کہ وہ لوگ جواس طریقے سے اپنے امتخاب پرنظر فانی کاحق بھی دیا گیا جائے گا جواس طریقے سے اپنے امتخاب پرنظر فانی کریں گے ، انھیں واپس لے لیا جائے گا جواس طریقے سے اپنے امتخاب پرنظر فانی کریں گے ، انھیں واپس لے لیا جائے گا گروہ بدقسمت افراد جنھوں نے عارضی طور پر بیا نتخاب کیا ان کے ساتھ کسی بھی میشہ منصفانہ سلوک نہیں ہوا۔

بھے یہ کہتے ہوئے بھی افسوس ہے کہ مسلم لیگ نے انتخاب کو بروئے کار لانے کے معاطعے میں بھی نادانی اور بے صبری سے کام لیا۔ اس نے تمام مسلمانوں کو پاکستان کا انتخاب کرنے اور ہندوستان کو چھوڑ دیے پر اکسایا۔ اس وقت مرکزی دفاتر میں بہت ی کلیدی جگہوں پر مسلمان مامور تھے۔ مسلم لیگ نے ان سب پر دبا و ڈالا کہ ہندوستان چھوڑ دیں جولوگ فورا تیار نہیں ہوئے انہیں ہر طرح کی رپورٹوں سے ڈرایا گیا کا تحریس کے مسلمہ طور پر برسرا فقد ار آ جانے طرح کی رپورٹوں سے ڈرایا گیا کا تحریس کے مسلمہ طور پر برسرا فقد ار آ جانے

اس مراسلے کا بتیجہ بینکلا کہ مرکزی وفاتر کے بہت سے مسلمان افسروں کا اعتماد بحال ہوگیا اور انھوں نے ہندوستان میں ہی قیام کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ کے ایڈروں کو جب اس کا پنہ چلا ، تو جوافسر یہاں رکنا چا ہتے تھے ، انھیں ورغلانے کی مہم شروع کر دی گئی۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کے سلسلے میں سراسیمگی کے شکار تھے نہ جانے ان کا حشر کیا ہو۔ دوسری طرف ، انھیں بید جھمکی دی گئی کہ اگروہ ہندوستان ہی میں رہے تو مسلم لیگ اور حکومت پاکستان انھیں اپنا وشمن سمجھیں سے اور ہرمکن طریقے سے اور ہرمکن طریقے سے انھیں پریشان کریں ہے۔

ان میں بہت سے افر ان صوبوں سے آئے تھے جنھیں پاکستان کا حصہ بنتا تھا۔ جب انھوں نے یہ دیکھا کہ سلم لیگ کے ارباب افتیار پاکستان میں ان کی املاک اور ان کے رشتہ داروں سے بدلہ چکا نا چاہتے ہیں تو ان میں سے ہیشتر بے حد پر بیثان ہوئے ۔۔۔۔۔۔ میری اپنی وزارت میں کئی مسلم افر اونچ عہد وں پر مامور تھے۔انھوں نے میری یقین دہانیوں کے بل پر ہندوستان کا انتخاب کیا تھا لیکن جب مسلم لیگ نے ان کے خاندانوں اور ان کی املاک کے خلاف وحمکیاں دیں تو ان میں سے بعض افتکبار آئھیں لیے میرے پاس آئے اور بولے ہم نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا ، گراب مسلم لیگ کی دھمکی کے بولے ہم نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا ، گراب مسلم لیگ کی دھمکی کے بعد ، ایما کرنا ناممکن ہوگا۔ ہمارے ابنی خاندان مغربی پنجاب میں ہیں ہیں ۔ ہم افعیس تکلیف افتا ہے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہم مجبور ہیں کہ انتخاب کرلیں۔

تمام مسلمان افروں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنیکی مسلم لیگ کی یہ کارروائی، احتقانہ بی نہیں نقصان دہ بھی تھی۔ دراصل یہ مجموعی طور پر ہندوستان کی بہنست مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان دہ تھی ............ اب جبکہ تقسیم کو قبول کرلیا گیا تھا اور پاکتان کا قیام عمل ہیں آر ہا تھا، تو یہ بات صاف تھی کہ نگ ریاست ہیں مسلمانوں کو ہر فائدہ طے گا۔ اسی کے ساتھ اگر پچھ مسلمان ہندوستان ہیں ہی ملازمت کرتے رہے، تو نہ صرف یہ کہ اس سے اضیں ذاتی فائدہ پنچے گا، بلکہ پورے فرقے کے لیے یہ نہایت سود مند ہوگا۔ چند ذمہ دار عہدوں پر مسلمانوں کی موجودگی نے اس فرقے میں پہلے سے زیادہ اعتاد پیدا کیا ہوتا اور بہت سے نامعقول اندیشے رفع ہو جاتے ....... میں یہ پہلے بی کہہ چکا ہوں کہ تقسیم پر نامعقول اندیشے رفع ہو جاتے ...... میں یہ پہلے بی کہہ چکا ہوں کہ تقسیم پر اصرار کرکے لیگ نے کئی بڑی نادانی کی تھی ......مسلمان افروں کی طرف انگر کاروبیاسی نادانی کی ایک اور مثال تھا۔

چنانچہ ہم نے بیاعلان کر دیا کہ گورنر جزل کی حیثیت سے ہمارا انتخاب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں۔ہم لیگ سے بیتو قع کرتے تھے کہ وہ بھی انہی کومنخب کرے گی مگر ازادی به الکام آزاد کی برای الکام آزاد کی برای الکام آزاد کی برای الکام آزاد کی از کار برای کار برای کورنر جزل آخری ساعت میں لیگ نے بیتجویز کر کے کہ مسٹر جناح کو پاکتان کا پہلا گورنر جزل مقرر کیا جانا چاہیے ،سب کو چیران کر دیا ......... لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جیسے ہی پی خبر سنی انھوں نے ہم سے کہا اس کی وجہ سے پوری صورت حال بدل گئی ہے۔ انھوں نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے فیصلے پرنظر خانی کریں اور کسی ہندوستانی کا تقر دکر دیں ........ ہمیں بہرحال اپنے انتخاب میں تبدیلی کا کوئی سب دکھائی نہیں دیا اور ہم اسی پرمصر رہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایڈین ڈومٹنین (Indian dominion) کے سیکے گورنر جزل ہوں گے۔

#### <u>16</u>

# منقسم هندوستان

میں جو کہانی سنانا چاہتا ہوں ، اب اس کے آخری باب تک پینچ چکا ہوں۔ ۱۲ اراگست کو ماؤنٹ بیٹن پاکستان کی نئی ریاست کا افتتاح کرنے کے لیے کرا جی گئے۔ انگے روزوہ واپس آ گئے اور ۱۵ اراگست ۱۹۴۷ء کورات کے بارہ بیجے ہندوستان کی آزاد ریاست کا جنم ہوا۔

ملک آ زادتھا،کین اس سے پہلے کہ لوگ آ زادی اور فتح کے احساس کا پورالطف اٹھاسکیں ، انھوں نے بیدار ہوتے ہی ہید یکھا کہ آ زادی کا ہمر کاب ایک عظیم المیہ بھی ہے۔ہم نے ریجی سمجھ لیا کہ آ زادی کی نعمتوں سے محفوظ ہونے اور دم لینے سے پہلے ہمیں ایک طویل اور دشوار سفر طے کرنا ہوگا۔

دی ہری بعدصورت حال پر دوبارہ نظر ڈالتے ہوئے میں بید کھتا ہوں کہ واقعات نظر اس کی تقمد بی کردی ہے جو میں نے اس وقت کیا تھا۔ اس وقت بھی جھے صاف نظر آ تا تھا کہ کا گرئی لیڈروں نے تقیم کوایک آ زاداور کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ قبول نہیں کیا ہے۔ کچھے نے اسے جھن غصے اور تاراضگی میں مان لیا تھا اور بعض دوسروں نے مایوی کیا ہے۔ کچھے نے اسے جھن غصے اور تاراضگی میں مان لیا تھا اور بعض دوسروں نے مایوی کے ایک احساس کی وجہ ہے۔ لوگ جب نم وغصے اور خوف کے شکار ہوں تو معروضیت کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے ۔ تقسیم کے دہ جمایتی جنھوں نے جذبے کے دباؤیس آ کرقدم اٹھایا تھا، بھلاکس طرح بیسوج سکتے تھے کہ وہ جو کچھ کرر ہے ہیں اس کے مضمرات کیا ہیں؟

کاگریسیوں بی تقتیم کے سب سے بڑے مای سردار پٹیل سے گران تک کو یہ یہ یہ نہیں تھا کہ ہندوستان کے مسئے کا بہترین حل تقتیم ہے۔انھوں نے جھنجا ہن اورا پی گھام فود پندی کی وجہ سے تقتیم کی جمایت میں اپنا پورا زور لگا دیا۔ وزیر مالیات کی حیثیت سے لیافت علی خال ان کی تمام تجاد پر کو جور دکر دیتے ہے،اس کے باعث ہرقدم پر انھیں حکست کا حساس تک کرنا تھا۔ ای لیے حض غصے میں آکر انھوں نے سے کردیا کہ جب تقتیم کے سواکوئی چارہ نہیں تو اس کو مان لیا جائے۔انھیں اس کا بھی یقین تھا کہ پاکستان کی دیاست پندے والی نہیں ہے اور زیادہ دن تائم نہیں رہ سکے گی۔انھوں نے سوچا کی سان کی دیاست پندے والی نہیں ہے اور زیادہ دن تائم نہیں رہ سکے گی۔انھوں نے سوچا کہ پاکستان تھی لیے سندے میں انگر واسبق سکھائے گی۔تھوڑے تھے، انھیں نا قابل بیان فر چر ہو جائے گا اور وہ صوبے جو ہندوستان سے الگ ہو گئے تھے، انھیں نا قابل بیان مشکلوں اور صوبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سردار پٹیل کو شاید ہا میدتھی کہ ان صوبوں کو والی ہندیہ تھی اس کا اعتراف بھی کرنا چاہے کہ مسلم لیک کے ظاف انھوں نے استے شدید تعقبات ہیدا کر لیے تھے کہ لیگ کی ہردی مسلم لیک کے ظاف انھوں نے استے شدید تعقبات ہیدا کر لیے تھے کہ لیگ کی ہردی مسلم لیک کے ظاف انھوں نے استے شدید تعقبات ہیدا کر لیے تھے کہ لیگ کی ہردی مسلم لیک کے ظاف کو اگر تکلیف پیٹی تو آنھیں (مردار پٹیل کو) کو کی افیوں نہ ہوتا۔

مک کی تقیم کی طرف لوگوں کے رویے کا اصل امتخان ۱۲ راگست ۱۹۴۷ء کو ہوا جب آزاد یا کتان کی تشکیل عمل میں آئی۔اگر ہندوستان کے عوام نے آ مادگی کے ساتھ تقسیم کو مان لیا ہوتا تو بقینا پنجاب سرحد ،سندھ اور بنگال کے ہندوؤں اور سکھوں نے بھی اس طرح خوشی منائی ہوتی جس طرح ان علاقوں کے مسلمانوں نے .....ان تمام صوبوں سے جواطلاعات ہم تک پہنچیں ان نے ظاہر ہوگیا کہ بید عوالی کتنا کھوکھلا تھا کہ کا تکریس کا تقسیم کو مان لیتا ، ہندوستانی عوام کے تقسیم کو مان لینے کے مترادف ہے۔ یا کتان کے مسلمانوں کے لیے ۱۱ اگست ایک یوم عید تھا۔ ہندوؤں اور سکھوں کے لیے میر ماتم کا دن تھا۔ میراحساس صرف بیشتر عام لوگوں کا بی نہیں تھا، بلکہ کانگریس كا بم ليدرون كا بحى تفاراس وقت آ جاريدكر بلاني كالكريس كے صدر تھے۔وہ سندھ كريخ والے بيں۔ ١٣ راكست ١٩٨٤ء كو انھوں نے ايك بيان جارى كيا كربيدن افسوس كا اور مندوستان كى بربادى كاب، بورب ياكستان من مندووس اورسكمول في تحطيعام اس جذبه كااظهاركيا يقني طورير بيانوهي صورت حال تقى بهارى قومي تظيم ( کانگریس) نے تقسیم کے ق میں فیصلہ کیا تھالیکن سارا ملک تقسیم پر رنجیدہ تھا۔ يهال فطرى طور پرايك سوال المحتاب- اكرتمام منددستان كے دلول مل تقليم نے غصے اور انسوں کے ایسے احساسات پیدا کیے تو ہندوستان کے قوام نے اسے ماتا کیوں؟ اس کی اورزیادہ مخالفت کیوں نہیں ہوئی؟ ایک ایبا فیصلہ کرنے میں اتنی جلد بازی کیوں ہوئی جسے تقريباً برخض غلط تصور كرتا تھا۔ اگر ۵ اراگست تك ہندوستان كے مسئلے كالتي حل نہيں نكالا جاسكا تفاتوايك غلط فيصله كيول كياجائے اور پيراس برافسوس كياجائے؟ بيس نے باربار بيكها تھا کہ ایک درست حل کے بائے جانے تک ، انظار کر لینا بہتر ہوگا۔ میں نے اسے بس محر كوشش كى مرمير \_ دوستول اوررفيقول نے بدستى سے ميراساتھ بيس ديا۔ حقائق كے تيك ان کی اس مجیب وغریب بے بعری کا ایک بی جواز جھے ملتا ہے کہ غصے اور مایوی نے ان کی تظركود صندلا وبإتعاب ثابيدايك تاريخ كيعين .....هاراكست ..... فالرؤماؤنث بين كى بربات مان لينے كے معاملے ميں ان يرايك بحراور تويم كى طرح كا اثر كرديا تھا۔ ر مورت حال المحاص من نشاط وغم بالهم شیر وشکر ہو مجئے تنے تقلیم کے بعد سب مے معنک پوزیش ان مسلم لیکی لیڈرول کی تعی جو ہندوستان میں بی رہے۔ جناح

ری آزادی ہند میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ اس میں میں میں میں اور انہ ہو گئے کہ اب ملک تقسیم اور کا ہے مقلدوں کے نام اس بیغام کے ساتھ کراچی کے لیے دوانہ ہو گئے کہ اب ملک تقسیم ہو چکا ہے اور انھیں ہندوستان کا وفا دار شہری ہونا جا ہے۔ اس رخصتی بیغام نے ان میں کمزوری اور ہزیمت کا ایک عجیب احساس بیدا کر دیا ہے۔ ان میں بہت سے لیڈر سمارا گئے سے بیدا کر دیا ہے۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ ان میں سمارا گئے سے مرایک نے گہرے ملال اور غصے کے ساتھ کہا کہ جناح نے انھیں دھوکا دیا ہے اور سہارا چھوڑ دیا ہے۔

ان سے تفتگو کرتے ہوئے میں نے بچھلیا کہ ان اوگوں نے تعیم کی ایک ایمی تھور یا کتان کے اصل مغمرات کو بنائی تھی جس کا حقیقی صورت حال سے کوئی واسط نہیں تھا۔ وہ پاکتان کے اصل مغمرات کو سختے میں ناکام رہے تھے۔ اگر مسلم اکثری صوبوں نے ایک الگ ریاست بنائی تو یہ صاف طاہرتھا کہ وہ صوبے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ یو پی اور بہار کے مسلمان اقلیت میں تھے چنا نچے انحین تعیم کے بعد بھی ای حال میں رہنا تھا۔ یہ بات بجیب ہے گر حقیقت یہی ہے کہ ان مسلم لیگیوں کو بے وقوف بنا کریہ بجمادیا حملات تھا۔ یہ بات بی ہے کہ حقہ مسلمان قواہ اکثری صوبے کہوں یا اقلیتی صوبے کے انون مسلمان قواہ اکثری صوبے کہوں یا اقلیتی صوبے کہوں اللہ اللہ تھیں خود اپنے مستقبل کو طرکر نے کا حق صاف کو بی کا حق مسلمان کو اور بنگال اور بنجاب تک کو تھیم کر دیا گیا تھا اور مسٹر جناح کرا جی جا چکے تھے، تو ان احقوں کی بچھ اور بنگال میں آیا کہ اندون سے بھی تھے، تو ان احقوں کی بچھ میں آیا کہ اندون سے بھی تھے، تو ان احقوں کی بچھ میں آیا کہ اندون سے بھی تھے، تو ان احقوں کی بچھ میں آیا کہ اندون سے بھی تھے، تو ان احقوں کی بھی بیل کی بیند میں ایک اور انگیا کہ بدورائی۔ افلیت کے، ان کی پوزیش پہلے کی ان بر بینیاں تھا کہ تھیم کا واحد تیجہ بدلگا کہ بدورائی۔ افلیت کے، ان کی پوزیش پہلے کی بندست خاصی کمزور ہوگئ۔ مرید برآس ، اپنی احتماد کار دوائی ہے انہوں نے ہندوک سے بندوک سے بیندوک سے بندوک سے بی بندوک سے بندوک

مسلم لیگ کے اراکین یہی رہنے رہے کہ اب وہ لوگ ہندوا کٹریت کے رحم وکرم پر ہیں، یہ بات اتنی بدیمی تھی کہ ان واقعات کے باعث ان کے رخی و ملال پر کسی کومشکل ہی سے ترس آیا۔ میں نے آتھیں وہ یا دولا یا جو میں نے کیبنٹ مشن پلان کے دوران کہا تھا۔ اپنے ۱۱۵ پر بیل ۱۹۳۱ء کے بیان میں غیرمہم الفاظ میں ہندوستانی مسلمانوں کو میں نے خبر دار کیا تھا کہ ایک روز جب آتھیں ہوش آئے گا تو وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اور غیر اکثریت کے پاکستان چلے جانے کے بعد، ہندوستان میں وہ بس ایک چھوٹی می اور غیر اہم اقلیت بن کررہ گئے ہیں۔

10 اراگست کوآ زادی کی صبح کی نشاندہی کے لیے ایک خصوصی پروگرام مرتب کیا گیا تھا۔ آ دھی رات کوآ کین سازا سمبلی کا جلسہ ہوا اور یہ اعلان کیا گیا کہ اب ہندوستان ایک آزاد او رخود مختار ریاست ہے۔ اگلے روز صبح نو بجے دوبارہ آسمبلی کا جلسہ ہوا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے افتتاحی تقریر کی۔ سارے شہر میں خوشی کا ہنگامہ بریا تھا۔ یہاں تک کہ تقسیم کی اذبیتی بھی اس وقت بھلا دی گئیں۔ شہراور مضافات کے لاکھوں باشندے آزادی کی آمد کا جشن منانے کے لیے اکتھے ہو گئے ۔۔۔۔۔شام چار بجا آزاد ہندوستان کا پرچم لہرایا جانے والا تھا۔ اگست کے بینے ہوئے سوری کے باوجود لاکھوں المہ پڑے بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ چلچلاتی دھوپ میں وہ گھنٹوں سے انظار کررہے تھے۔ جمع اتنا کشرتھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی کار سے بین کی سکے اور و جی سے انظار کررہے تھے۔ جمع اتنا کشرتھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی کار سے بین نکل سکے اور و جی سے انھیں اپنی تقریر کرنی پڑی۔

سیمسرت وجد آفری تھی گرمشکل سے اڑتا لیس گھنٹے باتی رہی۔ اس کے دوسر سے ہیں دن سے فرقہ وارانہ جھٹروں کی خبریں راجدھانی پر گہری تاریکی پھیلانے لگیں۔ یہ خبریں آل اورموت اور بے رحی کی تھیں۔ یہ پہتہ چلا کہ شرتی پنجاب میں ہند واور سکھ جوم مسلمان گاؤں پر جملہ آور ہوئے تھے۔ وہ گھروں کو آگ لگار ہے تھے اور بے گناہ مردوں عورتوں اور بچوں کو آگ کررہے تھے۔ بعینہ ایسی ہی خبریں مغربی پنجاب سے آئیں۔ مسلمان بغیر کی تفریق کی ہندواور سکھ فرقے کے مردوں ، عورتوں اور بچوں کو آل کررہے مسلمان بغیر کی تفریق کی ہندواور سکھ فرقے کے مردوں ، عورتوں اور بچوں کو آل کررہے سے ایسی میں بربادی اورموت کا قبرستان بنتا جار ہاتھا۔ یکے بعد دوسرا وزیر بعد دوسرا وزیر

را آزادی بند المراق ال

شروع میں دبلی میں کوئی ہنگا ہے نہیں ہوئے ، لیکن جب اس غارت گری کے ساتھ ملک میں جاروں طرف آگ بھڑ کر کر رہی تھی ، یہ مکن نہیں تھا کہ دبلی میں جو تعوثی ی ریزروفوج تھی اے وہاں ہے ہٹادیا جائے۔ ہم نے باہر ہے دستوں کو بلوانے کا فیصلہ کیا ، مگر ان کی آ مد ہے پہلے ، را جد حانی میں ہٹگا ہے آن پہنچے۔ چونکہ پنجاب ہے خون خراب کی قبروں کے بیچے بیچے ، مغربی پنجاب ہے آنے والے پناوگزینوں کا سلسلہ می شروع ہوگیا تھا اس لیے دبلی میں تشد د بحر کس اٹھا۔ شہر پر آل کا آسیب چھا گیا۔ یہ ہٹگامہ مرف بناوگزینوں یا عام پہلک تک محدود نہیں رہا۔ حتی کہ وہ علاقے جہاں سرکاری مارف بناوگزینوں یا عام پہلک تک محدود نہیں رہا۔ حتی کہ وہ علاقے جہاں سرکاری مارف بناوگزینوں کا جوم شہر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔۔۔۔۔ وبلی میں ان دبلی بینچیں ، تو سرکش لوگوں کا جوم شہر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔۔۔۔۔۔ وبلی میں ان و نا تلانہ جملوں کو منظم کرنے میں شکموں نے نمایاں حصد لیا۔

میں یہ پہلے بی بتا چکا ہوں کہ یر نمال بنانے اور انقام لینے کے خطر ناک اصول کی غیر مختاط باتوں نے بجھے کتنا پریشان کیا تھا۔ وہلی میں اب ہم ای اصولوں پر بھیا تک طریقے سے عمل ہوتا ہوا و کھے دہے تھے۔ اگر مغربی بنجاب کے مسلمان ہندوؤں اور سکموں کے تش کے مسلمان ہندوؤں اور سکموں کے تش کے تشور واریخے تو اس کا کیا جواز تھا کہ بدلہ دہلی کے مسلمانوں سے لیا جائے گا یہ اصول اتنا ہے انہ کہ کوئی بھی شائستہ یا ہوتی مند جائے کا یہ افعال بنانے اور بدلہ لینے کا یہ اصول اتنا ہے انہ کہ کوئی بھی شائستہ یا ہوتی مند انسان اس کی مدافعت میں ایک لفظ نہیں کہ سکتا۔

فوج کا روبہ اب تک تشویشناک مسئلہ بن ممیا۔ تقیم سے پہلے فوج فرقہ وارانہ منافرت سے آزاد می ۔ جب فرقہ وارانہ بنیادوں پر کمک کونتیم کیا ممیا تو فرقہ وار بہت کے

جلدی ی بیات واضح ہوگئ کنام و صبط کے قائم ہونے میں ابھی کھوفت کھی۔
شہر کے مختلف علاقوں میں ان گھروں کی حفاظت ممکن نہیں تھی جوا کیلے ہوئے تھے۔ اگر ہم
ایک علاقے میں پہرے واروں کا انظام کرتے تو حملہ دوسرے علاقوں میں شروع کرویا
جاتا۔ ای لیے ہم نے طے کیا کہ مسلمانوں کو یجا کرکے حفاظتی کیمیوں میں چہجا ویتا
جا تا۔ ای لیے ہم نے طے کیا کہ مسلمانوں کو یجا کرکے حفاظتی کیمیوں میں چہجا ویتا
جا ہے۔ ایک ایسانی کیمی پرانے قلع میں قائم کیا گیا۔ اس میں کوئی محادت بی جیسی وہ کئی

مل لارڈ ماؤنٹ بیٹن یراس طریقے کی وجہ سے اعتراض کر چکا ہوں جس سے انھول نے تعتیم کے مل میں مرد لی تھی۔اب جھے اس ملقے کے لیے اٹھیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہے، جس کے ساتھ انھوں نے ہمار اسامنا کرنے والے بحران پر قابو پایا۔ میں ان کی تو انائی اورسرگرمی کا ذکر بھی پہلے ہی کرچکا ہوں جس کا اظہار انھوں نے ہندوستان کی تقتیم کے پر پیج اور دشوار مرحلے کو طے کرنے میں کیا تھا۔اب وہ اس ہے بھی زیادہ سرگری اور توانائی کے ساتھ ملک کے نظم وصبط کی بحالی میں لگ گئے۔ان کی فوجی تربیت ہمارے کیے بہت کارآ مد ثابت ہوئی۔ان کی قیادت اور نوجی حکمتوں کے تجریے بغیر، سيم مشکوك ہے كہم اتن تيزى اور مستعدى كے ساتھ د شواريوں پر قابو ياسكتے تھے۔ انھوں نے کہا کیمِ ورت حال بالکل جنگ کی سے اور اس سے اسی طرح نمٹنا ہوگا۔ جنگ کے دوران ، جنگی کوسلیں چوبیں تھنٹے کام کرتی ہیں۔ ہمیں بھی ایک کوسل آف ایکشن بنانی ہوگی جو بلاتا خیر فیصلے کرے گی اور رہی ویکھے گی کہ ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ایک ہنگامی بورڈ کی تشکیل ہوئی جو کابینہ کے پچھارا کین اور اونے عہدے کے پچھسول اور ملٹری حکام پرمشمل تھا۔ اس بورڈ کی میٹنگ روزانہ سے ساڑھے نو بے گورنمنٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ہوتی تھی۔ہم پھلے چوبیں گھنٹوں میں دیے مے احکامات اور کیے محے کاموں کا جائزہ لیتے ہتے۔ بیہ بورڈ بغیر کسی و تفے کے اس وفت تک کام کرتار ہاجب تک کہ امن بوری طرح بحال ہیں ہو گیا۔ ہر معج بورڈ تک جور بور میں آتی تھیں ان سے ہمیں اس خطرنا کے صورت حال کو بیجھنے میں مددماتی تھی۔

اس پوری مدت کے دوران گاندھی تی ایک ہولناک ذہنی اذیت میں گرفآررہ عصد انھوں نے اپنی تمام تر طاقت دونوں فرقوں کے مابین بہتر فضا کو بحال کرنے اور مسلمانوں سے جان و مال کو بچانے پر صرف کر دی۔ بید کھے کر انھیں انتہائی پریٹانی اور تکلیف کا حساس ہوا کہ ان کی کوششیں متوقع کا میابی ہے ہم کنار نہیں ہو سکیں۔ اکثر وہ جو اہرلال کو ،مروار پٹیل کو اور جھے بلواتے اور ہم سے کہتے کہ ہم شہر کی صورت حال بیان جو اہرلال کو ،مروار پٹیل کو اور جھے بلواتے اور ہم سے کہتے کہ ہم شہر کی صورت حال بیان کریں۔ ان کی پریٹانی بڑھ جاتی جب وہ بید کھنے کہ جو بچے واقعتا ہور ہا تھا اس کے سلسلے کریں۔ ان کی پریٹانی بڑھ جاتی جب وہ بید کھنے کہ جو بچے واقعتا ہور ہا تھا اس کے سلسلے

حقیقت میرہ کہایک طرف سردار پٹیل کے اور دوسری طرف جواہر لال کے اور مير ب رويول مين ايك فرق تقاربيه مقامي انتظاميه پراثر انداز جور ما تقااور بات صاف ہوتی جارہی تھی کہ حکام بھی دو گروپوں میں بٹ گئے ہیں۔ ان میں بڑا والا گروپ سردار پنیل کی نظریں دیکھتا تھا اور اس انداز سے کام کرتا تھا جو اس کے خیال میں سردار بنيل كوخوش كرسكے مدايك جھوٹا گروپ جواہرلال كى اورميرى طرف ديكھا تھا اور بيكوشش کرتا تھا کہ جواہرلال کے احکامات کی تعمیل ہوسکے۔ دہلی کے چیف کمشنرا یک مسلمان افسر خورشیداحمہ تنے جوصاحبزادہ آفاب احمہ کے بیٹے تنے۔ وہ مضبوط افسر ہیں تھے۔ علاوہ ازیں ، آھیں میخوف بھی تھا کہ اگر انھوں نے کوئی سخت کارروائی کی تو ان پرمسلمانوں کی طرف داری کاالزام بھی آسکتا ہے۔ نتیجہ بیہ جوا کہ وہ تو انظامیہ کے بس برائے نام سربراہ رہے، اور ڈیٹی کمشنرخود اپنی مرضی کے مطابق تمام کارروائیاں انجام دیتا رہا۔ بیدافسر رندهاوا کے نام سے جانا جاتا تھا اور سکھ تھا ،گرسکھوں کی بہت سی رسوم اور روایات کی یا بندی نہیں کرتا تھا۔اس نے اپنی داڑھی مونڈلی تھی اور بال ترشوالیے تھے اور بہت سے سکھاس کوتقریبا ایک بدعتی سمجھتے ہتھے۔ وہ تقسیم سے پہلے بھی دہلی میں ڈپٹی کمشنررہ چکا تھا اور پندرہ اگست سے پہلے کسی وقت رہیجو یز تھی کہ چونکہ اس نے اپنی مدت پوری کرلی ہے ال کیے اسے پنجاب واپس بھیج دیا جائے۔ دہلی کے بہت سے متازشہر یوں علی الخصوص مسلمانوں کے ایک بڑے حلقے نے اس تجویز کی شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ان کا کہنا و تقا که رندها واایک روش خیال اورمضبوط افسر ہے اور ان مشکل دنوں کے دوران اس کا مناسب بدل يا نامحال موگا

چنانچەرندھاوا كوروك ليا گيا، گراي الگا ہے كەفرقد واراند تناؤ كازور، جو پورے
پنجاب بين پھيل چكاتھا، اس كے اثر بيس آكروہ بھى بدل گيا۔ مجھے ايى بہت ى رپور بيس
مليس كه شرپيندوں كے خلاف وہ مطلوبہ حد تك سخت اور مؤثر كارروائى نہيں كررہا ہے۔ وہى
مسلمان جنھوں نے سال بھر پہلے اسے دہلی میں برقر ارر کھنے كى درخواست كى تھى اب آتے
مسلمان جنھوں نے سال بھر پہلے اسے دہلی میں برقر ارر کھنے كى درخواست كى تھى اب آتے
مردار بيل كورى دى گئى گراس مى شرورى حفاظت وہ نہيں كردہا ہے۔ يہ اطلاع
مردار بيل كوبھى دى گئى گراس مى كاشكا يتوں برانھوں نے مشكل سے كوئى توجه مرف كى۔

میں مسلمان کتوں اور بلیوں کی طرح مارے جارہے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیس اپنے آپ برشرم آتی تھی کہ وہ بے بس تھے اور انہیں بچانہیں سکتے تھے۔ ان کاخمیر آئیس چین سے جیٹھنے نہ دے گا کیونکہ جب لوگ ان ہولناک واقعات کے بارے میں شکایت کرتے تھے تو ان سے کوئی جواب نہیں بن بڑتا تھا۔ جواہر لال نے کئی بار دو ہرایا کہ صورت

حال ان کے لیے تا قابل برداشت تھی اوران کا ممیر انھیں چین سے بیٹھے نہیں دیتا۔

سروار پٹیل کے رو مل نے ہمیں کمل طور پر جیرت زدہ کر دیا۔ ایک ایسے وقت میں جب دہلی میں مسلمان دن دہاڑ ہے جارہے تھے۔ انھوں نے نہایت اظمینان سے کا ندھی جی کو بتایا کہ جواہر لال کی شکایتیں ان کے لیے بیسرنا قابل قہم ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کچھا کا دکا واقعات ہوئے ہوں ، لیکن حکومت مسلمانوں کی جان اور مال بچانے کے لیے حتی الامکان ہرکوشش کر ربی تھی اور اس سے زیادہ پچھ بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ دراصل ختی الامکان ہرکوشش کر ربی تھی اور اس سے زیادہ پچھ بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ دراصل انھوں نے اپنی بے اظمینانی کا اظہار بھی کیا کہ وزیر اعظم کے طور پر جواہر لال اپنی بی حکومت کے کاموں پر ناپسندیدگی ظاہر کر دہے ہیں۔

چند لمحوں تک جواہر لال مجمد بھی نہیں کہدستے، پھر انھوں نے مابوی کے ساتھ گاندھی جی کی طرف ویکھا۔انھوں نے کہا کہ اگر سردار پنیل کے خیالات مہی ہیں تو شد سے نہ سے

انھیں کچھ ہیں کہنا ہے۔

علاقوں ہے مہلک اسلح برآ مد کیے گئے تھے۔ان کامطلب بیٹھا کدد ہلی کے مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں برحملہ کرنے کے لیے اسلے جمع کیے تنصاور اگر ہندوؤں اور سکھول نے جارحیت میں پہل نہ کی ہوتی تو مسلمانوں نے اٹھیں برباد کردیا ہوتا۔ قرول باغ اور سبزی منڈی سے پولیس نے پچھاسلے برآ مد کیے۔مردار پیل کے علم سے اٹھیں گورنمنٹ ہاؤس لا یا محیا اور ہمارے معائنے کے لیے کیبنٹ روم کے اینٹی چیمبر میں رکھ دیا گیا۔ جب ہم ا بی روز کی میٹنگ کے لیے بیجا ہوئے بسر داریٹیل نے کہا کہ پہلے ہم اینٹی چیمبر میں جائیں اور برآ مدكرده اسلحه د مكيم لين ....... بم وہاں پنچے تو كياد ميسے بيں كەميزىر باور چى خانے میں کام آنے والے درجنوں جاقوجن میں زنگ لگا ہوا تھا، جیب میں رکھنے والے اور قلم یا بیل تراشینے والے جاتوجن سے بعض دستوں کے ساتھ تھے بعض بغیر دستوں کے اور لوہے کی مجھ سلافیں جو برانے مکانات کے جنگلوں سے نکالی تی تھیں ، اور مجھ و صلے ہوئے ۔ فولا دیےواٹر پائپ ریکھے ہوئے تتھے۔سردار پنیل کے تول کےمطابق یہی وہ اسلعے تتھے جو و ہلی کے مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں کونبیت و نابود کرنے کے لیے جمع کیے تھے۔ لإرد ماؤنث بينن نے ايك يا دوجا قواتھائے اور مسكراتے ہوئے كہا كہوہ لوگ جنھوں نے بيسامان اكثما كياتها ،وه جنگي داؤل جي كا ايك حيرت انگيزتصور ريحتے ہوں سے اگروه بيہ سوچتے ہیں کہ شہرد بلی برائمی اسلوں کی مردے قبضہ کیا جاسکتا ہے۔

ایک بات جس کا گاندهی جی کے ذہن پر بہت بڑا ہو جھ تھا وہ مردار پٹیل کا رویہ تھا۔
سردار پٹیل کا تعلق گاندهی جی کے اندرونی طقے سے تھا اور وہ انھیں بہت عزیز تھے۔ واقعہ
یہ ہے کہ سردار پٹیل کا مکمل سیاسی وجودگاندهی جی کا مرہون منت تھا۔ کا نگر ایس کے اہم
لیڈروں میں بہتوں کی سیاسی زندگی گاندهی جی کے منظر عام پر آنے ہے پہلے شروع ہو
چکی تھی۔ بہر حال دوا شخاص .....سردار پٹیل اور را جندر پر ساد .....ا یہے تھے جو
کلیتًا گاندهی جی کی تخلیق تھے۔

ڈاکٹر راجندر پرساد کا تعلیمی ریکارڈ شاندار رہاتھا اور بہت ہے لوگ انھیں بہار کی سیاست کے ابھرتے ہوئے نمایاں ترین خص کے طور پرد کیھتے تھے گرانھیں زیادہ فکراپی و کالت کی تھی لاورشایدوہ یہ بھی سوچتے تھے کہ امام بھائیوں اور مظہر الحق جیسے لیڈروں کے مقابلے میں آنھیں زیادہ موقع بھی نہیں اسکا تھا۔ جب گاندھی جی بہار آئے تو انھوں نے دیکھا کہ سیاسی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی اور شروع میں تو ایک بھی ہندوجس کی کوئی حیثیت رہی ہو، ان کے ساتھ شاطن نہیں ہوا۔ ایک معتبر ذریعے سے میں نے سناہے کہ ڈاکٹر پر داندسنہانے ایک ڈ زکا اہتمام کیا جہاں نسبتا زیادہ متاز ہندووں کوگاندھی جی کہ ذراکٹر پر داندسنہانے ایک ڈ زکا اہتمام کیا جہاں نسبتا ذیادہ متاز ہندووں کوگاندھی جی تقاون میں شامل ہو جائیں گے بشرطیکہ گاندھی جی کی ہندوکو اس کا لیڈر شخب کر دیں۔ سے ملنے کے یہ وہ اپنی من مانی کے ساتھ کی کو بھی لیڈرشپ نہیں دے کتے تھے، تقاون میں شامل ہو جائیں گے بشرطیکہ گاندھی جی کہ کی ہندوکو اس کا لیڈر شخب کر دیں۔ اس یہ وعدہ کر جاتھ تھے کہ آگر کوئی باصلاحیت اور صاحب کردار ہندو آگے بڑھا تو وہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ تھے کہ آگر کوئی باصلاحیت اور صاحب کردار ہندو آگے بڑھا تو وہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ جب گاندھی جی کی مدواور ہا ہے۔ اور صاحب کردار ہندو آگے بڑھا تو وہ اس کی خی مرور مدد کریں گے۔ جب گاندھی جی کہ مداور ہا ہوں کی کی مدواور ہا ہیں گی کی مداور ہیں۔ گاندھی جی کی کی مدواور ہیں گاندگی جی کی کی دواور ہیں گاندگی جی کی کی دواور ہیں گیا ہو گیا گیا اور چند

ر آزادی بند ما می مادر دور ایران ای تپیل کا معاملہ اور زیادہ دل چسپ ہے۔ عدم تعاون کی تحریک سے پہلے ، حجرات کے بہت سے وکیلوں میں ہے بس ایک پٹیل ہی تھے جن کی ملک کی عوامی زندگی میں مشکل بی سے کوئی جگہ یا دل چسپی تھی۔ جب گاندھی جی نے احد آباد کو اپناٹھکانہ بنایا تو انھوں نے سردار پنیل کوچن لیا اور زینہ بہزینہ ان کی حیثیت بنائی۔ بنیل دل و جان ہے ان کے حمایتی بن مجئے ،اور میہ ذکرتو میں پہلے کر چکا ہوں کہ س طرح بیشتر موقعوں پروہ بس گا ندھی جی کی خواہشوں کو دوہرا دیا کرتے تھے۔وہ گاندھی جی ہی تھے جنھوں نے ان کو کا تکریس ور کنگ تمینی کا ایک رکن بنایا۔ پھر بیہ بھی گا ندھی جی نبی کی وجہ سے ہوا کہ ۱۹۳۱ء میں وہ كالكريس كے صدر بن محصے ۔ گاندهى جي كواس بات سے كہرى چوٹ كى كداب پنيل ايك اليي پاليسي اختيار كريس جوان تمام اصولوں كى يكسر ضد ہوجن كا گاندھى جى كولحاظ تھا۔ گاندهی جی نے کہا کہ انھوں نے اپنی آنھوں کے سامنے دہلی کے مسلمانوں کونل ہوتے دیکھاہے۔ بیالیے وقت میں کیا جارہا تھا جب ان کے اپنے ولیھ بھائی حکومت ہند کے ممبر داخلہ اور راجد هانی میں نظم وضبط کو قائم رکھنے کے لیے ذہے دار تھے۔ پٹیل نہ صرف یہ کہمسلمانوں کے تحفظ کا انظام کرنے میں ناکام رہے۔ بلکہ اس کےسلیلے میں ان سے جو شکا بیتیں کی جاتی تھیں اتھیں وہ لا پروائی کے ساتھ ٹال دیتے تھے۔گا ندھی جی نے کہا ان کے پاس کوئی اور راستہیں رہ گیا ہے سوائے اپنا آخری حربہ استعال کرنے کے، یعنی میر کہ جب تک صورت حال بدل نہ جائے وہ برت پر رہیں گے، چنانچہ ۲ ارجنوری ۱۹۴۸ء کوانھوں نے اپنا برت شروع کر دیا۔ ایک معنی میں اس برت کا رخ سردار پیل کے رویے کے خلاف تھا اور سردار پیل جانتے تھے کہ ایبا ہے۔ ہم نے گاندھی جی کواس برت سے باز رکھنے کی ایپے بس بھرکوشش کی تھی۔ برت کے پہلے دن کی شام کو، جواہر لال مردار پنیل اور میں گاندھی جی کے یاس بیٹے ہوئے تنے، الی مج سردار پیل مبنی کے لیے روانہ ہونے والے تنے۔ انھوں نے رسی انداز میں کا ندهی جی سے بات کی اور پیشکوہ کیا کہ گا ندھی جی بغیر کسی معقول وجہ کے برت رکھ رہے ہیں۔ انھوں نے بیشکایت بھی کی کہ اس طرح کے برت کے جواز کے لیے کوئی حقیقی مسكميل هيد دراصل اي برت كي وجه عدر داريتيل كے ظلاف الزامات كو برهاوا ملے کا۔ انھوں نے قدرے کی کے ساتھ کہا کہ گاندھی جی کے طرز عمل سے تو ایبا لگتا ہے

رہ آزادی ہند میں میں میں میں میں میں ایوان کا میں میں میں میں ہوگئی ہے۔ کہ جسے سر دار بٹیل ہی مسلمانوں کے تل کے ذیبے دار ہیں۔

المجسر دار پٹیل اس جواب سے ناراض ہو گئے اور گاندھی جی سے روکھائی کے ساتھ بات کی۔ جواہر لال کواور جھے ان کے برتاؤ پر صدمہ بھی ہوا اور جیرانی بھی اور ہم چپ نہیں رہ سکے۔ بیس نے احتجاج کیا اور کہا، ولھ بھائی ہوسکتا ہے آپ کواس کا اندازہ نہ ہوں محر ہم مجرائی کے ساتھ بی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا روبید کتنا تو ہین آمیز ہے، اور آپ گاندھی جی کوکتناؤ کھ پہنچار ہے ہیں۔ \*

سردار پٹیل ایک لفظ کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور ایبا ظاہر کیا کہ جیسے وہ وہاں
سے چلے جائیں ہے۔ میں نے انھیں روکا اور کہا کہ انھیں اپنا پروگرام منسوخ کردینا
چاہیے اور دہلی میں رکے رہنا چاہیے۔کوئی نہیں کہ سکتا کہ واقعات کیارخ اختیار کریں،
اوراس وقت جب گاندھی جی کا برت جاری ہے، انھیں جانا نہیں چاہیے۔

رور ال المستریخ کے جواب دیا۔ "میرے یہاں رکنے ہے کیافا کدہ؟ گاندگی جی میں اپنے کے سامنے ہندوؤں کے نام پر کالک میری بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ ساری دنیا کے سامنے ہندوؤں کے نام پر کالک می اپنا کے مانے کا تہی کر چکے ہیں۔ اگر ان کا بھی رویہ ہے تو جھے ہے انھیں بھو ہیں اپنا۔ میں اپنا

ر وگرام بیں بدل سکا اور جھے بہنی جانا ہی ہے'۔ سردار پنیل کے لفظوں سے زیادہ ان کے لیجے نے مجھے کہری تکلیف پہنچائی۔ میں نے سوجا ان کا اثر کا عمری جی پر کیا ہوگا؟ پنیل گا ندمی جی کی بی تخلیق تھے اور ان کی مدد کے

بٹیل نے گاندھی جی کی طرف سے اپنا جی کڑا کرلیا تھا، گرد ہلی کے لوگوں نے نہیں۔ جیسے بی خبر پھیلی کہ انھوں نے اپنا برت شروع کر دیا ہے ،صرف اسی شہر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں گہری ہلچل مجے گئی۔ دہلی پرتو بجلی کا سااٹر ہوا۔ ایسے گروہ جو ابھی حال تک گاندھی جی کے خلاف تھے ، انھوں نے آگے بڑھ کر کہا گاندھی جی کی قیمتی زندگ بیانے کے لیے وہ بچھ بھی کرنے پرتیارر ہیں گے۔

کی طرح کے لوگ آئے اور گاندھی جی سے بتایا کہ دبلی میں امن بحال کرنے کے لیے وہ کام کریں گے۔ بیکن گاندھی جی پران کے لفظوں کا اثر نہیں ہوا۔اضطراری سرگری کے وہ ون گزر گئے۔ تیسر بے دوزصورت حال پر غور کرنے اور ایسے طریقے اختیار کرنے کے لیے، جن سے گاندھی جی کوا پنابرت چھوڑنے پر ماکل کیا جاسکے،ایک عوامی جلسہ طلب کیا گیا۔

جلے کی طرف جاتے ہوئے میں گاندھی جی سے ملا۔ میں نے کہا کہ وہ اپنا برت توڑنے کی شرطیں رکھ دیں۔ اس کے بعد ہم ان شرطوں کوعوام کے سامنے پیش کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ جب ان معاملات پر گاندھی جی کواطمینان ہو جائے گا تو وہ اپنا برت ترک کردیں گے۔

گاندھی جی نے کہا'' بیکام کی بات ہے، میری پہلی شرط ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ملوں کی وجہ سے ، وہ تمام مسلمان جو دہلی چھوڑنے پر مجبور ہوئے انھیں پھر سے واپس بلایا جائے۔ بلایا جائے اور اسپنے کھروں میں پھر سے بسایا جائے۔

سیایک اچھا اور شاکستہ اقد ام ہوتا الیکن مجھے پنہ تھا کہ یہ قابل عمل ہجو برنہیں ہے۔
تقسیم کے بعد ، پنجاب کے دونوں حصوں میں زندگی درہم برہم ہوکررہ گئ تھی۔مغربی
پنجاب سے لاکھوں پناہ گزین ہندوستان آئے تھے اور مشرتی پنجاب سے لاکھوں پاکستان
پنجاب سے لاکھوں بناہ گزین ہندوست ہو گئے تھے اور مغربی پنجاب کے بہت سے بناہ
گزینوں نے ان کھروں پر قبضہ کر لیا تھا جنھیں مسلمانوں نے فالی چھوڑا تھا۔اگر بیکس
چندسوا فراد کا معاملہ ہوتا تو شاید گاندھی جی کی خواہش پرعمل کر دیا جاتا۔ گراس معاملے
چندسوا فراد کا معاملہ ہوتا تو شاید گاندھی جی کی خواہش پرعمل کر دیا جاتا۔ گراس معاملے
سے تو لاکھوں مردوں اور عور توں کا تعلق تھا، چنانچہ گاندھی جی کی خواہش کو پورا کرنے کی

پہلے تو گا ندھی جی رضا مندنیں ہوئے اور اپنی بی شرطوں پر اصرار کرتے رہے مگر بالآخر انھوں نے مان لیا اور کہا کہ اگر بیشرطیں جو میں نے تجویز کی تعیس میرے لیے اطمینان پخش بیں تو وہ بھی انھیں تبول کرلیں ہے۔ میں نے اپنے خیالات کے لیے ان کی

(۱) ہندواور سکھ فور آمسلمانوں پر جلے کرنا بند کریں اور مسلمانوں کو باور کرائیں کہ وہ بھائیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔

(۲) ہندواور سکھا ہے یقنی بنانے کی ہرممکن کوشش کریں سے کہ ایک بھی مسلمان اپنی جان اور مال کے عدم تنحفظ کی وجہ سے ہندوستان نہ چھوڑنے پائے۔

(۳) پنگی ریل گاڑیوں میں مسلمانوں پر جو حملے ہور ہے تھے آئھیں فورا رک جانا چاہیے اور ان حملوں میں جو ہندو اور سکھ حصہ لے رہے تھے آٹھیں ایسا کرنے سے روکا جانا جاہیے۔

(۳) وہ مسلمان جو نظام الدین اولیّا، خواجہ نظب الدین بختیار کا گی اور حضرت نصیم الدین جراغ وہلوی کی درگاہوں یا زیارت گاہوں کے پاس آباد ہے، انھوں نے پریشانی میں اپنے گھر چھوڑ دیے ہے۔ انھیں اپنی بستی میں واپس الیاجائے اور پھرسے آباد کیاجائے۔

(۵) درگاه حضرت قطب الدین بختیار کاکی گونقصان پہنچایا گیا تھا اگر چہ حکومت اس کی مرمت اور بحالی کرواسکتی تھی ،گرگا ندھی جی اس سے مطمئن نہ ہوئے۔ انھوں نے اصرار کیا کہ ہندواور سکھا ہے گناہ کے کفارے کے طور پر درگاہ کی بحالی اور مرمت خود کروائیں۔ بحالی اور مرمت خود کروائیں۔

(۲) سب سے اہم ضرورت دلوں کو بدلنے کی تھی۔ ان شرطوں کا بورا ہونا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا کہ بیکام۔ ہندواور سکھ فرقے کے لیڈروں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں گاندھی جی کواچھی طرح یقین دلائیں تا کہا بیے کسی مسئلے پراٹھیں دوبار وہرت ندر کھنا پڑے۔

گاندھی تی نے کہا، میں جا ہتا ہوں کہ بیمبرا آخری برت ہوئے۔ میں نے گاندھی جی کو یقین ولایا کہ بیشرطیں پوری کی جاسکتی تھیں۔ میں دن کے اربیح جلسے میں آیا اور شرطیں حاضرین کے سامنے رکھ دیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہم

ن آزادی بند گفته می کی و طمئن کرنے اور ان سے اپنابرت چھوڑ دینے کی درخواست کرنے کے لیے جمع کا ندھی جی کو مطمئن کرنے اور ان سے اپنابرت چھوڑ دینے کی درخواست کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں خالی قرار دا دول کا ان پر اثر نہیں ہوگا ، لیکن اگر دیلی کے لوگ ان کی جان بچانا جائے ہیں خواج ہیں تو جوشرطیں انھول نے رکھی ہیں انھیں پورا کرنا پڑے گا۔ گاندھی جی نے مجھے ہی دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا دیلی کے لوگ انھیں اس بات کی صافات دے سکتے ہیں۔ و میں تقریباً و میں تقریباً و میں ہزار ) مرد اور عور تیں موجود تھے۔ وہ ایک آواز ہو کر چلائے ۔۔۔۔۔۔ نہم گاندھی جی کی خواہش کو ترف بہ حرف پورا کریں ایک آواز ہو کر چلائے ۔۔۔۔۔۔ نہم گاندھی جی کی خواہش کو ترف بہ حرف پورا کریں گے۔۔ ہم اپنی جان اور دل کی بازی لگا دیں گے اور گاندھی جی کو دکھ پہنچانے والی کوئی بات نہ ہونے دیں گئے۔۔

یں ابھی تقریر کر ہی رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے شرطوں کی تقلیں اتار لیں اور حاضرین سے دستخط کروانے لگے۔ جلسہ برخاست ہونے سے پہلے اس دستادیز پر بزاروں نے دستخط کر دیے تھے .......رندهاوا جو ابھی تک ڈپٹی کمشز تھا ، اس نے بہدواور سکھ لیڈروں کا ایک گروپ اکٹھا کیا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئی مرمت کا کام ہوجائے۔ ساتھ ہی ، دہنی میں کام کرنے والی گئی سوسائٹیوں نے برسر عام سے عہد کیا کہ وہ گاندھی جی کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی سے ملائوں کے برسر عام سے عہد کیا کہ وہ گاندھی جی کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی سے حلقوں میں خود کوشش کریں گی۔ واقعہ سے ہے کہ ان سوسائٹیوں نے بیا علان کر دیا گئی ہی داری وہ اپنے سرلے رہی ہیں۔ شام تک تمام دیا کہ شرطوں کو پورا کرنے کی ذیبے داری وہ اپنے سرلے رہی ہیں۔ شام تک تمام پارٹیوں اور گروپوں کے دو و دمیرے پاس آئے اور دہلی کے ہر طقے سے جھے یقین دلایا گیا کہ گاندھی جی کی شرطیں انھیں منظور ہیں اور اب جھے گاندھی جی سے بید درخواست کرنی جاسے کہ اینا برت تو ڑ دیں۔

اگلی منے ، میں نے دبلی میں نمائندہ لیڈروں کی ایک میٹنگ طلب کی۔ ہم اس فیصلے تک آئے کہ سب کو برلا ہاؤس جانا چاہے اورگاندھی جی کو شخص طور پر یفین دلانا چاہے۔ میں تقریباً دس بج برلا ہاؤس جانا چاہے اورگاندھی جی ہے کہا، اب میں کمل طور پر مطمئن ہوں کہ ان کا مقصد پورا کردیا گیا ہے۔ ان کے برت نے ہزاروں کے دل بدل دیے تقاور ان مقصد پورا کردیا گیا ہے۔ ان کے برت نے ہزاروں کے دل بدل دیے تقاور ان میں انعاف اورانسانیت کا احساس مجرے دگایا تھا۔ ہزاروں نے اب یہ مہد کیا تھا کہ فرقوں کے درمیان اجھے تعلقات برقرار رکھنے کو وہ اپنا ادلین مقصد سمجھیں مے کہ فرقوں کے درمیان اجھے تعلقات برقرار رکھنے کو وہ اپنا ادلین مقصد سمجھیں مے

صاف نظراً تا تھا کہ گاندھی جی خوش تھے۔ تمر ہاری درخواست اس وفت تک انھوں نے قبول نہیں کی تھی۔ دن بحثوں اور منتوں میں گزر کمیا۔ ان کا وزن اور طاقت محمث تني هي اوروه بين بين سكتے تھے۔وہ بستر پردراز تصاور جو بھی دفدا تا اس كى باتيں سنتے تھے اور میداندازہ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے ول بچ مچے کس حد تک بدلے ہیں .....اخیر میں انھوں نے کہا کہ دوسرے روز صبح تک وہ جواب دیں گے۔ صبح دس ہے ہم سب ان کے کمرے میں سکیا ہو سے۔جواہر لال ہملے سے وہیں تنے۔ دوسرے اور لوگ جوآئے ان میں یا کتان کے ہائی کمشنرز اہر حسین بھی ہے جنھوں نے کا ندھی جی سے ملنے کی اجازت جائی تھی ۔ کا تدھی جی نے آھیں بلوالیا اوروہ مجمع جس میں سر دار پتیل کے سوا ساری کا بینہ موجودتھی ، اس میں وہ بھی شامل ہو مجھے۔ گا ندھی جی نے اشارے سے کہا کہ جولوگ اسیے عہد کو دو ہرانا جائے ہیں ، ایسا کریں۔ دبلی کے تقریباً پہیں لیڈرجن میں ہندوؤں اور سکھوں کے ہرسای کمتب قلر سے تعلق رکھنے والے شامل تھے، ایک ایک کرے آئے برھے اور قسم کھائی کہ گاندھی جی نے جوشرطیں رتھی ہیں ، انھیں وہ پوری وفاداری کے ساتھ انجام دیں گے۔ گاندھی تی نے پھر آیک اشاره کیا اوران کے حلقے محرواور تورتیں رام دھن گانے کے۔ان کی ہوتی ایک گلاک میں سنتر سے کاعرف لائیں اور انھوں نے اشارہ کیا کہ دہ گلائی مجھے دے دیں۔ میں نے گلاس ان کے ہونوں سے لگایا اور گاندھی جی نے اپنا برت بوڑ دیا۔

گاندهی بی کابرت شروع ہونے کے بعد ، اخبار استیسمین کے سابق ایڈیٹر مسٹر
آرتھر مور نے بھی امپیریل ہوٹل بی ابنا برت شروع کر دیا تھا۔ ہندو مسلم فسادے وہ
بہت متاثر ہوئے تھے۔ انھوں نے جھے ہے کہا کہ اگریہ ہنگا ہے فتم نیس ہوتے تو انھوں
نے بھی مرن برت کا فیصلہ کرلیا ہے۔ وہ بہت برسوں سے ہندوستان بی تھے اور اسے ابنا
وطن بنالیا تھا۔ بہطور ایک ہندوستانی کے اسے وہ ابنا فرض بچھتے تھے کہ اس انسائی ہے بی اور پستی کو رکوا کیں ، جو اس وقت سامنے تھی۔ انھوں نے کہا ہندوستان کو جس ہولتاک
اور پستی کو رکوا کیں ، جو اس وقت سامنے تھی۔ انھوں نے کہا ہندوستان کو جس ہولتاک

ا بنا برت تو ڑنے کے بعد بھی ،گاندھی جی کو دھیرے دھیرے آئی طاقت بحال کرنے میں کئی روز لگ گئے۔ سردار پٹیل جمبئی سے واپس آئے اور گاندھی جی سے ملاقات کے لیے گئے۔ میں بھی اس وقت موجود تھا۔گاندھی جی کی عظمت ایسے موقعوں سے زیادہ کی اور موقعے پر روش نہیں ہوتی تھی۔انھوں نے پٹیل کا خیر مقدم بردی شفقت سے زیادہ کی اور موقعے پر روش نہیں ہوتی تھی۔انھوں نے پٹیل کا خیر مقدم بردی شفقت اور ملائمت کے ساتھ کیا۔ان کے چہرے بشرے میں ناراضگی یا غصے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ صاف پتہ جاتا تھا کہ پٹیل بے چین ہیں اور ان کا طور طریقہ ابھی بھی روکھا اور رسی تھا۔وہ گاندھی جی سے خوش نہیں سے اور گاندھی جی نے مسلمانوں میں اپنے تحفظ کا احساس بیدا گاندھی جی ہے۔ کے لیے جو پچھ کیا تھا، اسے وہ پہند نہیں کرتے تھے۔

گاندهی جی کی طرف اس رویے میں سردار پنیل تنہائہیں تھے.....واقعہ رہے کہ ہندوؤں کا ایک گروپ اس دفت سے گاندھی جی کے خلاف پنی کا نداز اپنائے ہوئے تھا جب سے انھوں نے بونے سے رہائی کے بعد جناح کے ساتھ مفتگو شروع کی تحقی ..... ان کی تاراضگی روز بهروز بردهتی حتی۔ وہ کھلے عام کا ندھی جی کی ندمت كرتے تھے كہانھوں نے ہندوؤل كواليے مفادات ہے محروم كر ديا ہے جن كووہ جائز مفادات کا نام دیتے ہیں۔ بیراز نہیں رہ کیا تھا اور پورے ملک میں لوگوں کواس کا پہتہ تفا۔ ہندوستان کی تقلیم کے بعد، بہرحال، بیمعاملات پوری طرح اجر کرسامنے آھے۔ مهاسبعاا درراشربيه ويم سيوك سنكهى قيادت ميں مندوؤں كاايك حلقه كھلے بندوں بيكهتا پھرتا تھا کہ کا ندھی جی ہندوؤں کےخلاف مسلمانوں کی مدد کررہے ہیں۔ یہاں تک کہوہ لوگ کا ندهی جی کی پرارتھنا سبعاؤں کی مخالفت بھی منظم کرنے کیے، جن میں کا ندهی جی کی ہرایت پر ہندو صحیفوں کے ساتھ ساتھ قرآن اور انجیل کی آیات بھی پڑھی جاتی تھیں۔ ستبر ١٩٩٧ء من جب وہ دہلی آ مئے اس کے بعدان میں سے پھیلوگوں نے ان کی پرارتفنا سبعاؤل کے خلاف ایک با قاعدہ ایک میشن شروع کر دیا اور پیرکہا کہ وہ قرآن یا انجیل کی آیتی پڑھنے کی اجازت ہیں دیں مے۔اس سلسلے میں پمغلث اور بینڈ بل تعلیم کیے محتے۔ بیا کہ کرمجی لوگوں کو گاندھی جی کے خلاف اکسایا کمیا کہ و وہندوؤں کے دشمن ہیں۔ ایک ہفلٹ می تو یہاں تک کہا گیا کہ گا عرص جی ہے نے اپنے طور طریقے بدلے ہیں تو

َ گاندهی جی کے برت نے اس گروپ کومزیدا شتعال دلایا .....اب انھوں نے گاندهی جی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ برارتھنا سبجاؤں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کے بعد،جلد ہی ان پر ایک ہم پھینا گیا۔خوش متی سے کسی کو چوٹ نہیں آئی لیکن پورے ہندوستان میں لوگوں کو اس برصدمہ پہنچا کہ کوئی گاندھی جی کے خلاف بھی ہاتھ الماسكتا ہے۔ پولیس نے اپنی تحقیقات شروع کیں اور بیہ بات بہت عجیب لکی کہ آتھیں ہے تک معلوم نہ ہوسکا کہ بم کس نے رکھا تھا اور برلا ہاؤس کے باغ میں وہ بھلاکس طرح واخل ہوسکا ...... بیجمی عجیب تھا کہ اس واقعے کے بعد بھی ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے مناسب اقد امات تہیں کیے گئے۔اس واقعے نے صاف ظاہر کر دیا کہ تعدا دمیں وہ جاہے جتنے کم ہوں ، مگرا کی حلقہ گا ندھی جی کولل کرنے کے دریے ہے۔ چنانچہ دہلی کی یولیس اورس آئی ڈی سے بیتو قع فطری تھی کہ آٹھیں گاندھی جی کے شحفظ کی خاطرخصوصی انظامات کرنے جاہئیں ...... مجھے بیرکہنا پڑتا ہے کہ بیربات ہمارے لیے ہمیشہ شرم اوررنج كاباعث رہے گی كه انتہائی مبتدیانتهم كی احتیاطی تد ابیر بھی اختیار نہیں كی كئیں۔ سیجھ اور دن گزر مکئے ...... جیسے جیسے گاندھی جی کھ طافت دھیرے دھیرے بحال ہوتے تھی ، انھوں نے پرارتھنا کے خاتمے پر مجمع سے خطاب کرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ ہزاروں لوگ ان پر ارتھناؤں میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اپنا سندیہ عوام تک پہنچانے کے سب سے موثر طریقوں میں سے ایک طریقہ رہیمی ہے۔ ۳۰ رجنوری ۱۹۲۸ء کومیں دن کے ڈھائی بیجے گاندھی جی کے یاس گیا۔ مجھان سے کئی اہم مسئلوں پر بات کرنی تھی اور میں ان کے ساتھ تھنٹے بھر سے زیادہ بیٹھا۔ پھر قریب ساڑھے بیانج ہے میں کھروالیں آیا۔اجا تک یاد آیا کہ کی اہم نکات پر میں نے ان ہے مشورہ نہیں کیا تھا۔ میں برلا ہاؤس واپس آھیا اور بیدد کیھ کر جیران ہوا کہ دروازے بند تھے۔ ہزاروں لوگ سبزہ زاریر کھڑے تھے اور بھیٹر چھلک کرسڑ کوں پر پھیل تحقی میں میں سمجھ ہیں سکا کہ معاملہ کیا تھا ، مگر میری کاریر نظریز نے ہی انھوں نے میرے لیے راستہ بنایا۔ گیٹ کے قریب میں اتر ااور ان کے گھر کی سمت چل پڑا۔ گھر کے

Marfat.com

دروازے بھی مقفل تنے۔ کھڑ کی کے شیشے سے ایک مکین نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے اندر لے

الالكام آزاد كى بند المحد الم

## حرف آخر

ال سانے کے بعد عینی شاہروں کے بیان سے بیصاف ظاہر تھا کہ قاتل انتہائی مظکوک انداز میں آیا تھا۔اس کا طرز عمل اور الفاظ ایسے سے کہی آئی ڈی اس پر نگاہ رکھ مکتی تھی اور اسے نگاہ رکھنی جائے ہی ۔اگر پولیس نے کوئی کارروائی کردی ہوتی تو اس کا پہند چل گیا ہوتا اور اسے غیر سنے کردیا جاتا۔وہ ایک ربوالور لے کر بغیر کسی جانج پڑتال کے اندر آس کیا۔گاندھی جی جب پرارتھنا سبا میں پہنچ گئے ،وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے اور کے گاندھی جی کے موہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے دیا گاندھی جی کے موہ اٹھی کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے اندر آس کیا ندھی جی نے جواب دیا

\*ان تمام امور میں سب سے زیادہ لائق توجہ بات بیتی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے خلاف ہوگئے تھے۔ جس وقت گاندھی جی نے مسلمانوں کے تحفظ کے سوال پر برت رکھا وہ بے نیاز رہے۔ پٹیل نے سوچا کہ برت کارخ ان کے خلاف ہے۔ ای وجہ سے جب میں نے ان سے کہا کہ بمبئی نہ جا کیں تو انھوں نے رکئے تک سے انکار کردیا۔ مقامی پولیس پران کے دویے کا انتہائی افسوس ناک اثر پڑا۔ مقامی کارکن سردار پٹیل کی طرف دیکھتے تھے اور جب انھوں نے بید یکھا کہ گاندھی جی کی حفاظت کے لیے انھوں نے خصوصی احکامات نہیں جب انھوں نے بید یکھا کہ گاندھی جی کی حفاظت کے لیے انھوں نے خصوصی احکامات نہیں جاری کے تو خودان لوگوں نے بھی بیضروری نہیں تمجھا کہ کوئی خاص تدابیر کی جا کیں۔

گاندهی جی کی موت سے پہلے پٹیل کی ہے پروائی اتنی نمایاں تھی کہ لوگوں نے اسے محسوس کرلیا ۔۔۔۔ جہ سہ انحہ ہوگیا تو اس پڑم وغصے کی ایک لہر کا دوڑ جانا فطری تھا۔
پچھلوگ سردار پٹیل کو ناا بلی یا اس سے بھی زیادہ خرابی کا قصور وار بچھتے تھے۔ ہے پر کاش نرائن نے اس مسئلے کوا ٹھانے بیل خاصی ہمت دکھائی۔ گاندهی جی کی موت پر اپنی دہشت اور رخ کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے دبلی بیل جو جلسہ ہوا ، اس بیل جے پر کاش نرائن نے صاف کہددیا کہ حکومت ہند کے وزیر داخلہ ان کے قبل کی ذہب کھلے بندوں نہیں سے تھوں نے سردار پٹیل سے جواب طلب کیا کہ جب کھلے بندوں پر و پیگنڈ سے کے ذریعہ گاندہ می جی کے قبل پر افتا ایک بروی بین کی گئیں۔
پر و پیگنڈ سے کے ذریعہ گاندہ می جی کے قبل پر افتیار کیوں نہیں کی گئیں۔

کلکتے کے مسٹر پر فلا چندر کھوٹ نے بھی ہی مسئلہ اٹھایا۔ انھوں نے بھی گاندھی جی کی فیمٹنی زندگی کو بچانے میں ناکام رہنے پر حکومت ہندگی ندمت کی۔ انھوں نے بیدنشاندہی کی کہ اپنی سیاسی حیثیت کے لیے سردار پٹیل گاندھی جی کے مرہون منت تھے اور آئیس ایک مضبوط اور مستعد وزیر داخلہ سمجما جاتا تھا۔ وہ اس کی توجیہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ گاندھی جی کی زندگی کو بیانے کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کی گئی ؟

سردار بیل نے اپنے تعصوص انداز میں ان الزامات کا جواب دیا .... ب شک ای ساتے پر انعین تعبور وارمخبر ادر ہے تھے، ساتے پر انعین تعبور وارمخبر ادر ہے تھے،

اس پروہ ناراض بھی تھے ...... جب کا گریس پارلیمانی کی میٹنگ ہوئی ، انھوں نے کہا کہ کا گریس پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ، انھوں نے کہا کہ کا گریس کے وشمن ان کے خلاف اس تسم کے افزا بات لگا کر بنظیم میں نفاق بیدا کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ انھون نے گاندھی جی کے تیک اپنی وفا داری کا اعادہ کیا اور کہا کہ پارٹی کو ان افزا بات ہے متاثر نہیں ہونا چاہیے ، بلکہ گاندھی جی کی موت سے پیدا ہونے والی خطرناک صورت حال میں مضبوط اور متحد رہنا چاہیے .....ان کی ایبل ہونے والی خطرناک صورت حال میں مضبوط اور متحد رہنا چاہیے ......ان کی ایبل ہے اثر نہیں رہی کے گریس پارٹی کے بہت سے اراکین نے آتھیں یقین دلایا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے۔

ملک کے مختف حصوں میں اکا دکا واروا تیں پہ ظاہر کررہی تھیں کہ حالیہ زمانے میں فرقہ پرتی کا زہر کتنی گرائی تک بھیل چکا تھا ...... ہدیثیت مجموی ملک پراس قل کا انتہائی شدیدا تر پرا، مگر چند شہروں میں لوگوں نے مٹھائیاں بانٹیں اور جشن کی تقریبات منعقد کیں ...... خاص طور پر گوالیا را ور جے پور کی بابت بہ کہا گیا۔ مجھے افسوس ہوا جب میں نے بیسنا ان دونوں شہروں میں کھلے عام مٹھائیاں بانٹی گئیں اورلوگوں میں اتن جب میں نے بیسنا ان دونوں شہروں میں کھلے عام مٹھائیاں بانٹی گئیں اورلوگوں میں اتن جرائت تھی کہ برسر عام خوشیاں منائی گئیں ....... بہر حال ، ان کی بیخوشی جلد ہی ختم ہو گئی۔ مجموعی طور پر پوری قوم کورنج و ماہل کے احساس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور لوگوں کے حضوی کارخ ان تمام لوگوں کی طرف ہوگیا تھا جوگا ندھی جی کے دویا تین ہفتے کے بعد تک ہندومہا سجا یا آ رائیں ایس کے لیڈر باہر نکل کے صدر اور مرکزی حکومت میں ایک وزیر سے ۔ اس وقت ڈاکٹر شیا ما پر شا دکر جی ہندومہا سجا کے صدر اور مرکزی حکومت میں ایک وزیر سے ۔ اس وقت ڈاکٹر شیا ما پر شا دکر جی ہندومہا سجا کے صدر اور مرکزی حکومت میں ایک وزیر سے ۔ اس وقت ڈاکٹر شیا می ہر آنے کی ہمت نہیں مور ت حال بہتر ہوئی اور بچھ عرصہ بعداضوں نے مہا سجا سے استعنی و سے دیا۔ بہرنوع دھرے دھرے صورت حال بہتر ہوئی اور بچھ حرصہ بعداضوں نے مہا سجا سے استعنی و سے لگ گئے۔

قائل گوڑ ہے کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی لیکن اس کے خلاف مقدمہ قائم کرنے میں بہت وفت لگا ۔۔۔۔۔۔ چونکہ ایبا لگنا تھا کہ گا ندھی جی کوئل کرنے کی سازش دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے پولیس نے تفتیش کے کام میں کئی مہینے صرف کر دیے۔ گوڑ ہے کی گرفآری پر ببلک کاردمل بیظا ہر کرتا تھا کہ ہندوفر نے کا ایک حلقہ فرقہ پرستی کے زہر سے کتنا متاثر ہوا تھا۔ ہندوستانیوں کی وسیع اکثریت نے گوڈ سے کی فرقہ پرستی کے زہر سے کتنا متاثر ہوا تھا۔ ہندوستانیوں کی وسیع اکثریت نے گوڈ سے کی

گاندهی جی کے انقال کومشکل ہے دو مہینے گزر ہے ہوں سے جب سردار پٹیل پردل کا دورہ پڑا۔ میراا پناا ندازہ بیہ کہ بیاس صدے کا نتیجہ تھا جوانھیں پہنچا تھا۔ جب تک گاندهی جی زندہ تھے، ان کے خلاف پٹیل کا غصہ برقر ارر ہا۔ جب گاندهی جی تل کردیے سے اور لوگوں نے کہلے عام سردار پٹیل کو غفلت اور تا الجیت کا قصور وار تھ برایا تو آئھیں شدید صدے اور تفکیک کا احساس ہوا۔ اس سے قطع نظر، وہ بھول نہیں سکے تھے کہ ان کے پاس جو پچھ بھی تھا اس کے لیے وہ گاندهی جی کے مرہون منت سے پٹیل کے لیے گاندهی جی کی، ب پایاں شفقت اور توجہ نے صورت حال کو اور زیادہ مشکل بنا دیا ہوگا۔ ان سب کا اثر ان کے دماغ پر پڑا اور وہ پریشان رہے، یہاں تک کہ کی شریان میں انجماد خون کی وجہ سے ان پر تھرومیوس کا جملہ ہوا۔ وہ کوئی چار برس اور زندہ رہے گران کی صحت بھی بحال نہیں ہوئی۔

اس طرح ہندوستان نے اپنی آزادی حاصل کرلی ، گراپی و صدت کھودی۔ ایک نی ریاست پاکستان کے نام سے وجود میں لائی گئے۔ پاکستان مسلم لیک کی تخلیق تھا۔ چنا نچہ فطری طور پراس نی ریاست میں جاعت مسلم لیگ نے غالب افتدار کی حیثیت اختیار کر لی۔ ۔ مسلم لیگ نے غالب افتدار کی حیثیت اختیار کر لی۔ ۔ مسلم لیگ کی بنیاد رکمی کئی تھی۔ ای لیے لیگ میں مشکل ہی ہے کوئی ایسار کن رہا ہوگا میں مسلم لیگ کی بنیاد رکمی گئی تھی۔ ای لیے لیگ میں مشکل ہی ہے کوئی ایسار کن رہا ہوگا جس نے ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہو۔ نہ تو انھوں نے کوئی ایٹار کیا تھا، نہ ہی وہ کسی جدوجہد کی ڈسپلن سے گزرے سے۔ ان میں یا تو ریٹا کرڈ دکام تھے، یا ایسے افراد جو انگریزوں کی سر پرسی کے تھے۔ تیجہ یہ ہوا کہ جب نی جو انگریزوں کی سر پرسی کے تھے۔ تیجہ یہ ہوا کہ جب نی

ریاست کی تفکیل ہوئی تو افتد ارا سے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو خدمت یا قربانی کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتے تھے۔ نئی ریاست کے بہت سے حکمرال خود غرض لوگ تھے جو صرف ذاتی مفادی خاطر عوامی زندگی میں آئے تھے۔

را آزادی بند المرائی المرائی

كياكسى كوا نكار موسكتا ہے كم ياكستان كى تخليق نے فرقد واراند مسئلے كو حل نہيں كيا بلكه اسے اور زیادہ شدید اور ضرر رسال بنا دیا ہے؟ تقتیم کی بنیاد ہندوؤں اور مسلمانوں کی باہمی عدادت تھی۔ یا کتان کی تخلیق نے اسے ایک مستقل آئینی شکل دے دی اور اس کاحل کہیں زیاده مشکل کردیا۔اس صورت حال کاسب سے افسوستاک بہلویہ ہے کہ برصغیر ہندوستان دو ریاستوں میں منقسم ہوگیا ہے جو ایک دوسرے کو نفرت اور خوف کے ساتھ دیکھتی ہیں۔ یا کستان کو یقین ہے ہندوستان اسے چین ہے تہیں رہنے دے گا اور جب بھی اسے بیموقع میسرآیا اس کو برباد کردے گا ....ای طرح ہندوستان کوڈر ہے کہ یا کستان کو جب بھی موقع ہاتھ آیاوہ ہندوستان کے خلاف اٹھے گا اور اس پر حملہ کردے گا۔ اس نے دونوں ریاستوں کو ا پنا د فاعی خرج بردھانے برمجبور کر دیا ہے۔ جنگ کے بعد غیر منعشم ہندوستان د فاع برصرف تقريبا أيك سوكروژرو يخرج كرتا تعا-خودلار دويويل كاخيال تعاكر دفاعي افواج كي نتيول شاخوں کے لیے ایک سوکروڑ کی رقم کافی ہونی جا ہیے۔ پھر بیوارہ ہوگیا۔ فیمنفسم فوج کا ایک چوتھائی حصہ پاکستان چلا گیا۔اس کے باوجود،اپنی دفائی افواج کی ضروریات پر ہندوستان کو تقریباً ڈھائی سوکروڑ رویہ پے خرج کرنے پڑتے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت کی آمدنی کا تقریباً آ دھا، دفاعی اخراجات کی نذر ہوجاتا ہے ...... یا کستان کی حالت اگر بچھے ہے تو اس سے خراب تربی ہے۔اس دافعے کے باوجود کہ اس کے یاس ہندوستان کی زمین اور افواج کا صرف ایک چوتھائی حصہ ہے اس امداد کے علاوہ جواسے امریکہ سے ملق ہے ، وہ کم سے کم سو كروزخودايى آمدنى بي سيخرج كروبى ب-اكريم ذرادم في كرسويين توجميل بينه يطاكا كدانسب كى دجد ي زبردست قوى بربادى مورى بداكريدهم معاشى ارتقاك لي استعال كى جاسكتى تو ملك كى ترقى كى رفقار بهت زياده تيز موسكتى تعى \_

ایا لگتاہے کہ مسرجناح اور ان کے مقلدوں نے سمجھائی ہیں کہ جغرافیدان کے خلافی ایس کے معلانے کا نیس کے معلانے خلاف کے خلاف کے خلاف کا مسلمان اس طریقے سے بھرے ہوئے ہے کہ ایک مربوط علاقے

بیقی ماضی کی حالت اور بہی حالت آج بھی ہے۔ کوئی بیا میر نہیں کرسکا کہ مشر تی مغربی پاکستان ، اپ تمام اختلافات کو درست کرلیں گاور ایک قوم بن جا کیں گے۔ یہاں تک کہ مغربی پاکستان کے اندر سندھ، پنجاب اور سرحد کے متیوں صوبے اندرونی ہے آئی رکھتے ہیں اور اپ الگ مقاصد اور مفاوات کے لیے کام کررہے ہیں ..... بہر کیف ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ پاکستان کی نئی ریاست ایک حقیقت ہے۔ یہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے مفاد میں ہوگا کہ اپ دوستانہ تعلقات کو آگے بڑھا کیں اور ایک ورسرے کے ساتھ لی جو کھی ہوا ، ورس کے کے ساتھ لی کرکام کریں ۔ کوئی دوسراطریق کار صرف اور زیادہ پریشانیوں ، ورسرے کے ساتھ لی جو کھی ہوا ، وہ ناگز برتھا۔ ورسرے کے ساتھ لی جو کھی ہوا ، وہ ناگز برتھا۔ ورسری طرف آئی ہی شدت کی اتھا ہے گا۔ بھی لوگ سیجھتے ہیں کہ جو بچھ ہوا ، وہ ناگز برتھا۔ اور آلام کی راہ پر لے جائے گا۔ بھی لوگ سیجھتے ہیں کہ جو بچھ ہوا ، وہ ناگز برتھا۔ اور ساتھ مل کی اس امر میں یقین رکھتے ہیں کہ جو بچھ ہوا ، فلط ہوا اور اس سے بچا جاسکا تھا۔ ہم آج بہیں کہہ سکتے کہ س کا اندازہ تھیجے ہے۔ یہ فیصلہ تو ہوا اور اس سے بچا جاسکا تھا۔ ہم آج بہیں کہہ سکتے کہ س کا اندازہ تھیجے ہے۔ یہ فیصلہ تو ہور فیصلہ تو تاریخ کرے گی کہ کیا ہم نے دائش مندی اور دوستی کے ساتھ مل کیا تھا۔

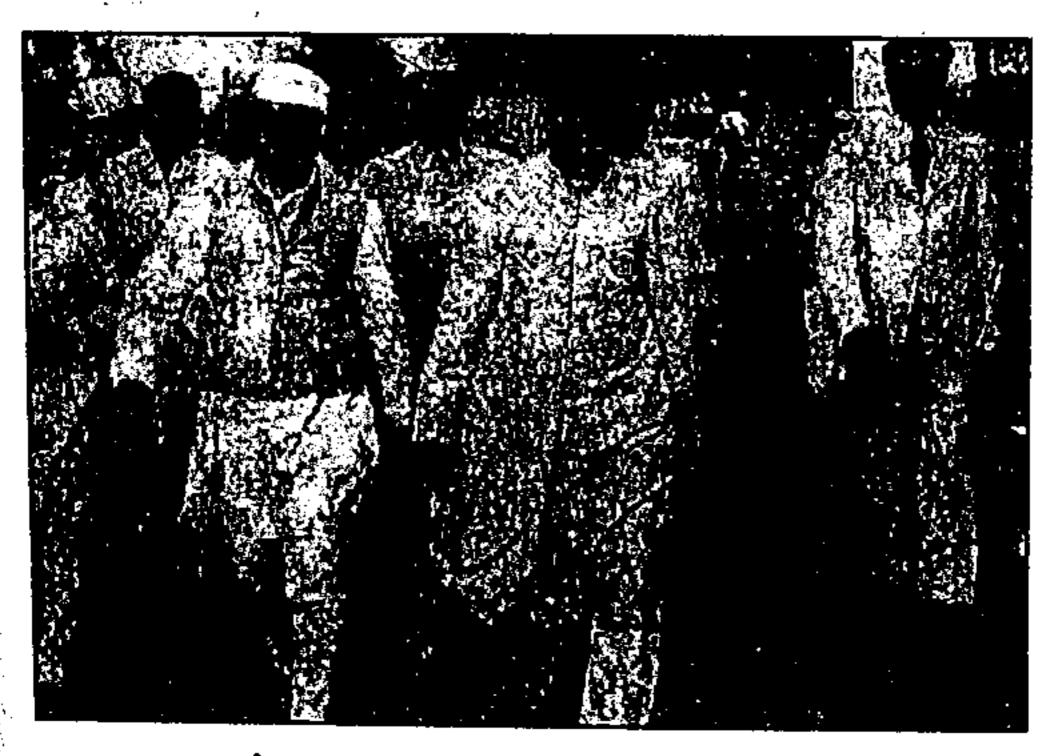

وزرتعلیم اور وزیراعظم مندوستان جب ثانی الذکرکر نے سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف ایج کیشن وہلی کاسٹک بنیا در کھا۔





را جکماری امرت کور، لارڈ اورلیڈی ماؤنٹ بیٹن، آنربیل پامیلا ماؤنٹ بیٹن مولانا آزاد، چینی سفیر برائے ہندوستان ڈاکٹرلو چیالوئن،مہاتما گاندھی کی آخری رسوم کے موقعے پر

ضمیمه ۱

مرتنب كانو ٺ

مولانا آزاد کی خودنوشت کا پہلامسودہ جب تیار ہوگیا تو انھوں نے سوجا کہ افراد اور واقعات پر چندرا نیں ایسی بھی ہیں جن کی اشاعت فی الوقت مناسب نہیں ہوگی۔اس کیے افھوں نے نظر ٹانی کے بعد ایک عبارت تیار کی جوحسب ذیل عنوان کے تحت شائع کی جارہی ہے:

INDIA WINS FREEDOM

AN AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVE

مولانا آزاد نے سوچا کہ متنقبل کے مورخ کے لیے بعض متنازے امور پر اپنے فیصلہ اور رائے کا مکمل ریکارڈ بھی وہ چھوڑنا چاہیں گے جس کا پچھ حصہ مطبوعہ کتاب سے الگ کر دیا گیا ہے۔ وہ مواد جوالگ نہیں گیا ہے، اس کے سلسلے میں بھی اصل متن جو یہاں محفوظ کیا گیا ہے، اس سے چند جزوی اختلافات موجود ہیں۔ ایبااس واقعے کی بنا پر ہوا کہ جومتن اشاعت کے لیے تھا اس میں کئی باقطع و ہرید کی گئی، اور ایک یا دومتنگیات کو چھوڑ کر، ان کی اصل رایوں کا لہجہ زم کر دیا گیا تا کہ ان کے بعض ہم عصروں اور ساتھی کارکوں کے احساسات کو جیس نہ جینے۔

وہ عبار تنی جومطبوعہ کتاب میں شامل ہیں ہیں ،ان کے بارے میں مولانا آزاد کی اصل رائے اور فیصلہ ان کاغذات میں ملے گاجو بیشنل آرکا ئیوز میں جمع کرویے سمتے ہیں

را آزادی، این المان شده متن میں ) جونمایاں اختلافات ہیں ، ان کی جانب اشارہ حسب فریل طور پر کیا جاسکتا ہے:

(الف) مولانا آ زاد مجھتے تھے کہ ڈاکٹر سیدمحمود کو بہار کا پہلا کانگریسی وزیر اعلیٰ نہ بنا کران کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ دوسری طرف ان کا ذہن اس معالمے میں بھی کیساں طور پرصاف تھا کہ قلعہ احد تکر جیل ہے ڈاکٹر سید محمود نے جس طریقے ہے اپنی رہائی حاصل کی ،اس کی مدافعت ممکن نہیں .....مولانا آزادنے ڈاکٹرسیدمحمود کے جیل سے باہر آنے کے بعد کی بعض کارروائیوں کو بھی تاپیند کیا ۔انھوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں معاملات ہے متعلق صفحات کومطبوعہ متن ہے الگ کر دیا جائے۔ (ب) مولانا آزاد بينجم يتفي كهردار پنيل نے ايك ايبارول ادا كيا تعا جو کا تمریس کے نصب العین ہے ہمیشہ ہم آ جنگ نہیں رہا۔ جب کہ مطبوعہ متن سردار پنیل کے بارے میں ان کی رائے کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے ، انھوں نے اپنے بعض سخت محا کموں کو الگ بھی کر دیا ہے ، کیونکہ وہ محسوں كرتے تھے كہ تو می مفاد كی خاطران كی اشاعت ملتو ی كرديں جا ہيے۔ (ج) مولانا آزاد نه صرف به که مستر کرشنامین کونا پسند کرتے ہتھ، بلکه ان کے لیے مولانا صریحاً حقارت کا روبیر کھتے ہتھے۔ان کا خیال تھا کہ کرشنا مينن قابل اعتبارنبيس يتصاوران كااراده فقا كهايئ خودنوشت كي تيسري جلد میں، وہ ہندوستان کے ہائی کمشنر کی حیثیت سے مسٹرمین سے بعض کا موں پر اورزیادہ بحر بورطر یقے ہے بحث کریں کے۔مولانا آزاداس امریس یقین ر کھتے ستھے کہ مسٹرمینن کے خلاف الزامات کی جمان بین ہوئی جا ہے تھی تاكه ياتووه برى كردي جات يامور دالزام قراردي جات -الاسك کے بارے میں وہ اتی شدت سے محسوس کرتے ہے کہ 1900ء میں جب مسترجوا ہرلال نہرونے مین کو کابینہ میں شامل کرنا جاہا تو مولانا نے اپنا المتعنى بجيج ديا۔ برى مشكلول سے بيہويايا كه بعد ميں و ومسٹرمينن كى كابينہ میں شمولیت پردضا مند کیے مگئے۔انھوں نے کمل کرکھا کہ ایسا انھوں نے

صرف مسٹر نہرو کی خواہشوں کے احترام میں کیا ہے اور رہیجی کہا کہ وہ اس وفت اینے خیالات کوعام نہیں کرنا جا ہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مسٹر نہرواں سے کمزور پڑجا تیں گے۔

(د) مولانا آزاد کے دل میں مسٹر جواہر لال نہرو کے لیے ملی جلی شفقت اور تحسین کے بہت حرارت آمیز احساسات تھے۔ بے شک ان کی بعض كارروائيول كوانهول نے بہت جذباتی اور عجلت پسندان مجھ كرنا بسند كيا ، اور مطبوعمتن مين مسرنهروكي كارروائيول يدايي اختلاف ياان كتيس ايي ناپندیدگی کی جانب چنداشارے کیے ہیں۔وہ کہا کرتے تھے کہ مسٹرنہروہیں خوبیاں اتنی زیادہ ہیں اور وہ ہندوستان کے استے سیے خدمت گزار ہیں کہ ان کی بعض کمزور یوں پرزور ہیں دینا جاہیے، خاص طور پران کی زندگی میں کوئی مجى اليي بات ، جومسٹرنهرو كي حيثيت كو كمزور كردے ، مولانا كے نزد كي قومي مفادات کے لیے ضرر رسال تھی۔اس کے ساتھ ساتھ ،وہ بچھتے تھے کہ ستنقبل کے مورخ کوان کمزور بول کی بابت مجھ اطلاع ہونی جاہیے۔ چنانچہ انھوں نے ان باتوں کوائی خودنوشت کے بے تخ یج مسودے میں چھوڑ دیا۔ مولانا کی ریخواہش تھی کہ جب ناشرکو (روکے مکتے) کاغذات دے دیے جائیں توان کی خودنوشت میں ان عمارتوں کوشامل کردیا جائے۔ (وستخط)

ہایوں کبیر

۲ برایریل ۱۹۵۸ء

برطانوی حکومت کی ۲۹رمارچ ۱۹۲۲ء کی تنجاویز

مرسلیفر ڈ کریس نے حسب ذیل اعلامیے کا مسودہ برطانوی حکومت کی طرف سے

وق آزادى يمنز والمحالية وا ہندوستان کے مستقبل کی بابت وعدوں کی بھیل کے سلسلے میں ،جس تر د د کا اس ملک میں اور ہندوستان میں اظہار کیا گیا، ان پرغور کرنے کے بعد ہزمیجش کی حکومت نے صاف اور صرت کے لفظول میں ان اقد امات کو بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، جنمیں وہ ہندوستان میں جلداز جلدا کیے خودمختار حکومت کے قیام کے لیے کرنا جا ہتی ہے۔مقصد ریہ ہے کہ ایک نی انڈین یونین بنائی جائے جوایک ڈومینین کی حیثیت رکھے کی اور جس کا تعلق برطانيه اور دومري ومينيول سااس طرح موكا كدان سب مين تاج برطانيه و فا داری مشترک ہے، محر ہرا عتبار ہے اس کا درجدان کے برابر ہوگا اور بیا بے داخلی یا خارجی امور کے کسی بھی پہلو میں ان کی ماتحت نہیں ہوگی۔ ای کیے، ہر میجنی کی حکومت حسب ذیل اعلان کرتی ہے: ولف : مخاصمتوں کے ختم ہونے پر فورانی ہندوستان میں ایک منتخبہ تنظیم کے قیام کا ڈول ڈالا جائے گا ، اس طریقے سے جس کی آ مے وضاحت کی گئی ہے اور ہندوستان کے لیے ایک نیا آئین وضع کرنے کی ذید داری اسے سونب دی جائے گی۔ (ب) مندرجه ذيل طريق كرمطابق آئين بنانے والى جماعت ميں مندوستانی کر باستوں کی شرکت کے انتظامات کیے جا کیں مے۔ (ج) بزیجٹی کی حکومت ہیدوعدہ کرتی ہے کہ اس طریقے سے جوآ تین مرتب ہوگا اسے منظور کر کے وہ فی الفور عل میں لائے کی بصرف ان شرطوں کے ساتھ کہ برتش انڈیا کے ہراس صوبے کو جو نئے آئین کوشلیم کرنے پر آ ماده ندمو، مين بوكا كما يل موجوده آكني حيثيت كوبرقر ارد كم مكرآكين میں میر مخائش بھی ہوگی کہ اگر وہ اس بات کا فیصلہ کر لے تو بعد کو بھی یونین میں يونين من شامل شروف والااسم كموسيه الريواي كوتوبر میجٹی کی حکومت ایک سنے آئین پر دخا مند ہونے کے لیے تیار ہوگی جو الميس ولى علمل حييت دے كا جوكدا غرين يونين كى ہے، اور بيا كين اسطريق يرمرتب موكاجوكه يهال درج كياجا تابيد

عَ از ادراي مِن الْمُورِينِ الْمِينِ الْمُورِينِ الْمُورِي

(۲) ایک معاہدے پر دسخط ہوں گے جس کا فیصلہ بڑیجٹی کی حکومت اور آئین بنانے والی جماعت کے مابین ندا کرات کے بعد ہوگا۔ یہ معاہدہ ان تمام ضروری معاملات پر محیط ہوگا جو آگریزوں سے ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں (حکومت کی) ذھے داریوں کی منتقلی کے باعث رونما ہوں گے؟ بڑیجٹی کی حکومت نے سلی اور فدہ بی اقلیتوں کے شخفط کے لیے جو وعدہ کیے ہیں ، اس معاہدے کی دفعات ان وعدوں کے مطابق ہوں گی ، مگر اس معاہدے میں انڈین یونین کے واس ان متاریز ایک کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ منتقبل میں اسے برطانوی دولت متحدہ کی دوسری ممبرریا ستوں کے ساتھ کی اقعلق قائم کرنا ہے۔

کسی بھی ہندوستانی ریاست کے لیے،خواہ وہ آئین کے مطابق چلنا پہند کرے یانہیں، نداکرات کے ذریعے اس معاہدے کے انتظامات پر جواس کے ساتھ کیا جاچکا ہے، نی صورت حال جس حد تک بھی اس کی متقاضی ہو، نظر ٹانی کرنا ضروری ہوگا۔

(د) تاوتنتیکہ ہندوستان کے خاص فرقوں کے لیڈر مخاصمتوں کے اختیام ہے پہلے کسی اورشکل پر منفق نہ ہوجا ئیں ، آئین بنانے والی جماعت میندرجہ ذیل طریقے سے مرتب کی جائے گی۔

جیسے بی ان صوبائی انتخابات کا نتیجہ معلوم ہوجائے گا ، جنص مخاصموں کے اختیام پرکرانا ضروری ہے تو صوبول کی مجالس قانون ساز کے ایوان زیریں کے جملہ ارکان ایک واحدا متخابی انجمن کے طور پر ، متناسب نمائندگی کے اصول کے جملہ ارکان ایک واحدا متخابی انجمن کے طور پر ، متناسب نمائندگی کے اصول کے مطابق آ کمین بنانے والی جماعت کا انتخاب کریں گے۔ اس جماعت کے رکن اپنی تعداد کے لحاظ ہے ، انتخابی انجمن کے دسویں جھے کے برابر ہوں گے۔ ہندوستانی ریاستوں کو اس تناسب کے لحاظ ہے اپنی نمائند مقرد کرنے کی مندوستانی ریاستوں کو اس تناسب کے لحاظ ہے اپنی نمائندوں کا ہے اور ان کو تناسب کے لحاظ ہے اور ان کے جو کہ برنش انڈیا کے نمائندوں کے جیں۔ کے اختیارات بھی وی ہوں می جو کہ برنش انڈیا کے نمائندوں کے جیں۔ کے اختیارات بھی وی ہوں می جو کہ برنش انڈیا کے نمائندوں کے جیں۔ (و) اس تو یشناک دور جیل جس سے ہندوستان اس وقت دو چار ہے اور اس وقت دو چار ہے اور اس وقت تک جب تک کہ میرنیا آ کمین وضع کر لیا جائے ، ہزیجیٹی کی حکومت اس وقت تک جب تک کہ میرنیا آ کمین وضع کر لیا جائے ، ہزیجیٹی کی حکومت اس وقت تک جب تک کہ میرنیا آ کمین وضع کر لیا جائے ، ہزیجیٹی کی حکومت

کوناگر برطور پر بیدذ ہے داری سنجائی پڑے گی کہ وہ عالمی جنگ میں اپنے حصے کی جدوجہد کے طور پر ہندوستان کے دفاع کی سمت اور اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھے ، لیکن ہندوستان کے تمام تر فوجی ، اخلاقی اور مادی وسائل کو منظم کرنے کا مرحلہ ، ہندوستانی عوام کی اعانت کے ساتھ ، ہندوستان کی ، حکومت کی خواہش بیہ ہواوروہ اس حکومت کی خواہش بیہ ہواوروہ اس بات کی دعوت و تی ہے کہ ہندوستانی قوم کے خاص طبقوں کے لیڈر فور آ او رمو تر طور پر اپنے ملک اور برطانوی دولت متحدہ اور اقوام متحدہ کی مفوروں میں شریک ہوں۔ اس طرح وہ ایک ایسے مرحلے کو طرنے میں مشوروں میں شریک ہوں۔ اس طرح وہ ایک ایسے مرحلے کو طرنے میں اپنا سرگرم اور تقمیری تعاون و رہیکیں گے ، جو ہندوستان کی آئندہ آزادی

ضمیمہ ۔3

سرسٹیفر ڈ کریس سے خط و کتابت برلایارک نئی دہلی، ارابر بل۱۹۴۲ء

ڈیریرسٹیفرڈ،
ایریل کو بیس نے کائٹریس ورکنگ کمیٹی کی قرار داد آپ کو بجوائی تھی جو
ان تجربی تجاویز کے بارے بیں جنعیں آپ نے برطانوی حکومت کی طرف
سے چیش کیا تھا ، کمیٹی کے مبروں کی آراء پر شمل ہے۔اس قرار داد ہیں ہم

نے مستفتل کے لیے تی اہم اور دوررس تجاویز سے اپنی ہے اطمینانی کا اظہار کیاہے۔ان تجاویز پر مزید غور وفکرنے ان کے بارے میں ہارے یقین کو صرف متحکم ہی کیا ہے اور ہم اس بات کودو ہرانا جا ہیں گے کہ ہم اٹھیں مجوزہ صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ور کنگ تمینی کی قرار دا دان تجاویز سے متعلق ہارے ان نتائج کوسامنے لاتی ہے جن تک ہم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ

سوچ بیار کے بعد <u>بہن</u>ے تھے۔

اس قرار داد نه بهرحال موجوده صورت حال کی شینی پرزور دیا تھا اور بیکہا تھا كه بم جوبهي آخرى فيصله كريس كے ، وہ ان تبديليوں كا تابع ہو گاجواس وفت كى جائیں گی۔ سردست جو بھاری بھرتم مسئلہ ہم سب کے سامنے علی الخصوص تمام ہندوستانیوں کے سامنے ہے، وہ جارحیت اور حملے سے ملک کو بچانے کا ہے۔ مستفتل جس کی اہمیت میں کلام نہیں ، اس کا انحصار اس پر ہوگا کہ ا گلے چند مہینوں اور برسوں میں کیا مجھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانجہ ہم اس غیریقینی ستنقبل کے لیے کسی تشم کی یقین دہانیوں کے بغیر، اپنا کام چلانے برآ ماوہ تے،اس امید کے ساتھ کہ اسنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیوں کے ذريعيجهم ايك آزاد اورخود مختار مندوستان كي مضبوط اوريائيدار بنيادي قائم كريس محداى ليے، ہم نے اپن تمام تر توجه حال يرمركوزر كھى۔ حال کے بارے میں آپ کی ابتدائی تجاویز، جس طرح سے وہ مجوزہ اعلانے کی دفعہ تمبر ۵ میں شامل کی تھی ہیں مبہم اور نامکس تھیں سوائے اس کے کہان میں سیہ واضح كرديا عيا تفاكه بزيجش كى حكومت كونا كزبرطور بر مندوستان كے دفاع كى بورى ذهه دارى الله الله موكى - ان تنجاويز مين دراصل بيمطالبه كميا كميا تها كه مندوستان کی آئنده آزادی کویقینی بنانے کے خیال سے آج کے مقرر کردہ کاموں میں شریک ہوا جائے۔آزادی ایک غیریفینی مستقبل کے لیے تھی ،آج کے لیے نهیں، اور دفعهٔ نمبر۵ میں اس کی طرف کوئی اشارہ بیس تھا کہ حال میں کیا انتظامات یا سركارى اورديكر تبديليان بروئ كارلائى جائيس كى -جب اس ابهام كى نشائدى کی کئی تو آب نے کہا کہ بیارادی ہے تا کہ دوسرول کے مشورے سے آپ کوان

ڈال دی گئی ہو، بیرکام انجام دے سکتی تھی۔ عام مزاحمت کا ایک قومی پس منظرلاز ما ہوتا چاہیے اور سپاہی اور عام شہری، دونوں کو بیمسوں کرتا چاہیے کہ وہ قومی قیادت کے تحت اپنے ملک کی آزادی کے لیے لار ہے ہیں۔ بیسوال ہماری قومی آرز وکی تحمیل کا ہی نہیں رہ گیا، بلکہ یہ جنگ کومؤٹر طریقے سے چلانے اور ہراس حملہ آور سے تادم آخر نبرد آزمار ہے کا سوال بھی بن گیا

جس نے ہندوستان کی سرز مین پرقدم رکھا ہو۔ عام اصولوں کے مطابق قومی حکومت وزیر دفاع کے واسطے سے دفاع کو اسپنے اختیار میں رکھے گی اور کمانڈرانیجیف مسلح افواج کو اورجنگی کارروائیوں اوران سے متعلق دوسرے

معاملات کواسینے کنٹرول میں رسکھے گا۔ ایک مجھوتے تک پینچنے کے خیال ہے - معاملات کواسینے کنٹرول میں رسکھے گا۔ ایک مجھوتے تک پینچنے کے خیال ہے

ہم وزیر دفاع کے عام اختیارات پر بعض پابندیوں کو تبول کرنے کے لیے تیار سے ۔ہمیں جنگ کے عین بچ میں موجود و فوجی تنظیم اور انظامات کو

بكارنے كى كوئى خوائش بين تھى۔ ہم نے يہ بھى تتليم كرليا تھا كہ جنك كى اعلى تر

عكمت عملى كولندن من جنكى كابينه ك ذريعه كنثرول كياجانا جابيجس من

ایک ہندوستانی رکن بھی ہوگا۔ ہمارے سامنے فوری مقصدیہ تھا کہ ہندوستان کے دفاع کو اور مؤثر بنائیں ، اور اسے متحکم بنائیں اسے عوامی ارادے پر ایک وسیع سطح سے ہم کنار کریں اور اس سے ہر طرح کی سرخ فیتہ شاہی کو، تا خیر کو اور ناا ہلی کو کم کریں ۔ تلنیکی اور عملی معاملات میں ہماری مداخلت کا کوئی ساخیں تھا۔ ایک بات ۔ نشک ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی مقبی ، اور وہ بھی تھی ہندوستان کی حفاظت اور اس کا دفاع ۔ ہندوستانی عوام کی متفقہ خواہش کے مطابق موجود تعطل سے نجات کا راستہ ڈھونڈ نکا لئے میں کی دشواری کا کوئی سبب ہیں تھا۔ بشر طیکہ اس بنیادی توجہ کا لحاظ رکھا جاتا ، کیونکہ دشواری کا کوئی سبب ہیں تھا۔ بشر طیکہ اس بنیادی توجہ کا لحاظ رکھا جاتا ، کیونکہ اس معاطلے میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔

د ماغ پرزوردینے کی وجہ ہے آپ معاملے پر نئے سرے سے غور کرنے کی طرف مائل ہوئے اور آپ نے برابریل کو مجھے خط لکھا جس میں دفاع کا ایک فارمولا تجویز کیا گیا تھا۔

المیں آپ نے فرمایا، جیسا کہ ورکنگ کمیٹی نے سمجھا ہے، مخاصموں کے دور میں، موجودہ آئین میں کوئی تبدیلی کرنا ناممکن ہے اس معالمے میں ورکنگ کمیٹی کاروبہ یکسر فلط سمجھا گیا ہے اور جھے اس کی صفائی کردینی چاہیے ہر چند کہ فی الوقت ہم اس ہے متعلق نہیں ہیں۔ کمیٹی ایسا نہیں مجھتی کہ جنگ کے دوران آئینی تبدیلیوں کے راستے میں کوئی ناگزیر دشواری ہوئی چاہیے۔ ہروہ کام جو جنگ میں مددگار ہوسکے، نہ صرف یہ کیا جاسکتا ہے بلکہ اس یہ کہا جانا چاہیے اور تیزی کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ ہی اکیلا راستہ ہے کسی جنگ کو جاری رکھنے اور اسے جیتنے کا بیچیدہ ضابطے بنانا ضروری ہوئی و نہیں۔ ہندوستان کی آزادی اور اس کے جن خود ارادیت کو اورای کے نہیں۔ ہندوستان کی آزادی اور اس کے جن خود ارادیت کو اورای کے ساتھ ساتھ بعض دوسری ذیلی گراہم تبدیلیوں کو، اگر اس کی خواہش ہوتی تو ساتھ ساتھ بعض دوسری ذیلی گا۔ باتی باتوں کو آئندہ انظامات اور آسانی کے ساتھ سلیم کیا جاسکتا تھا۔ باتی باتوں کو آئندہ از طامات اور تاسبات پرچھوڑا جاسکتا ہے۔ میں آپ کو یا دولا دول کہ فرانس کے زوال تاسبات پرچھوڑا جاسکتا ہے۔ میں آپ کو یا دولا دول کہ فرانس کے زوال تاسبات پرچھوڑا جاسکتا ہے۔ میں آپ کو یا دولا دول کہ فرانس کے زوال کی دول کے دول کی دول کی نوین کے دوت ، برطانوی وزیراعظم نے واقعتا فرانس اور انگلینڈی ایک یونین

بنانا تجویز کیا تھا۔ اس سے بڑی اور بنیادی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اور اس کی تجویز ایک زبر دست بحران اور بربادی کے وقت میں پیش کی گئی تھی۔ جنگ تبدیلی کی رفتار کو تیز کرتی ہے، انجما دیے تصورات میں اس کے لیے کوئی جگہیں ہوتی۔

آپ نے دفاع کا جو فارمولا ہمیں بجوایا تھا، اس پرہم نے اس کے ضمیے کو ساتھ رکھ کرغور کیا، جس میں ان امور اور کا کموں کی فہرست دی ہو گی جو ککہ دفاع کونتقل کیے جانے والے تھے۔ بیفہرست خاصی انکشاف آمیز تھی کیونکہ میں نے ثابت کر دیا کہ وزیر دفاع نبتا کم اہم معاملات سے سروکار رکھے گا۔ ہم اسے قبول نہیں کر سکتے تھے اور ہم نے آپ کواس سے مطلع کر دیا تھا۔ اس کے بعد، دفاع کے لیے ایک نے فارمولے کی تجویز ہمارے سامنے رکھی گئی، کین امور (شعبوں) کی فہرست کے بغیر ۔ بیافارمولا ہمیں ایک زیادہ صحت مندرویے برجئی محسوس ہوا، اور ہم نے اس نشاندہی کے ساتھ کہ ہمارے آخری فیصلے کا انتصار لا زمی اعتبار سے شعبوں کی تفویفن پر ہوگا، ہمارے آخری فیصلے کا انتصار لا زمی اعتبار سے شعبوں کی تفویفن پر ہوگا، بعض تبدیلیاں بھی تجویز کی تھیں ۔ پھر ہمیں ایک نظر ہائی شدہ فارمولا بھیجا بعض تبدیلیاں بھی تجویز کی تھیں ۔ پھر ہمیں ایک نظر ہائی شدہ فارمولا بھیجا گیا جس کے ساتھ اس امرکی طرف اشارہ بھی موجود تھا کہ محکمہ جنگ کے گیا جس کے ساتھ اس امرکی طرف اشارہ بھی موجود تھا کہ محکمہ جنگ کے ذمے کیا کیا کام ہوں گے۔

بہ فارمولا استے شرح وبسط کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا کہ ہمارے لیے یہ جانا مشکل ہوگیا کہ محکہ دفاع اور محکہ جنگ کے درمیان کا موں اور شعبوں کو واقعتا کس طرح ۱۲ لگ الگ) تفویض کیا جاسکے گا۔ ہماری طرف سے یہ گزارش کی گئی کہ ان امور سے متعلق ایک وضاحتی فہرست ہمیں مہیا کی جائے تا کہ ہم معاطے پر غور کر سکیں۔ ایسی کوئی فہرست ہمیں ہمیں بجوائی گئی۔ جائے تا کہ ہم معاطے پر غور کر سکیں۔ ایسی کوئی فہرست ہمیں ہیں بجوائی گئی۔ کل آپ سے ہماری جو گفتگو ہوئی تھی ، اس میں ہم نے نے فارمولے پر بحث کی تھی اور اس کے بار سے میں اپنا نقطہ نظر ظاہر کیا تھا۔ اس وقت میں بحث کی تھی اور اس کے بار سے میں اپنا نقطہ نظر ظاہر کیا تھا۔ اس وقت میں سے جو بحد کی خیان اس میں سے دور ہمیں اس کو اپنے راستے میں حاکل نہیں ہم رفوع ، ایک خمنی معالمہ ہے اور ہمیں اس کو اپنے راستے میں حاکل نہیں

عَلَى الْمُعَامِ الْمُعَامِلَةِ الْمُعَامِلَةِ الْمُعَامِلَةِ الْمُعَامِلَةِ الْمُعَامِلَةِ الْمُعَامِلَةِ الْ ازادى بند المرافق المرافق المرافق المرافق المرافقة ہونے دینا جاہیے تا دفتیکہ کوئی اہم اصول خطرے میں نہ آن پڑا ہو۔ مگراس زبان کے پیچھے بعض خیالات بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بیدد مکھ کر جیرت ہوئی كە گزشتە چند دنوں میں ہم غلط مفروضوں پرآ گے بڑھ دہے تھے۔ جب ہم نے آپ سے دونوں محكموں كے ليے تفويض شده كامول كى وضاحتی فہرسیں طلب کیس تو آپ نے محکمہ دفاع کی اس پرانی فہرست کا حوالہ دے دیا جو آپ نے ہمیں پہلے بھیجی تھی اور جسے ہم قبول نہیں کر سکے تھے۔ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اس فہرست میں باقیات سے متعلق چند امور کااضافہ بھی کیا جاسکتا ہے، کیکن درحقیقت ایسے کسی (باقی ماندہ) امر کا امكان نبيس روسميا تها كيونكه كامول كى تفويض كاعمل ہو چكا تھا۔اس طرح بقول آپ کے اپنے مواد کے لحاظ سے پرانی فہرست اور کوئی نئی فہرست جو تاری جاستی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگرابیا تھا، اور جمیں بالآخر وہیں واپس جانا تھا جہاں ہے ہم جلے تھے، تو کسی نئے فارمولے کی ہماری تلاش کا مقصد کیا تھا؟ لفظوں کے مسی نے مجموعے سے ،جن کامفہوم وہی یرانار ہاہو، کوئی فرق نہیں بڑتا۔ ہماری گفتگو کے دوران بہت سے دوسرے معاملات بھی صاف کر لیے مجئے جو بدسمتی سے ہمارے لیے ناموافق ہیں۔ آ یہ نے بھی طور پر بھی اور اپنے بیلک بیانات کے دوران بھی ایک تو می حكومت اور وزراء برمشتمل ايك كابينه كا ذكركيا تفابه بيالفاظ ايك خاص معنوبت رکھتے ہیں اور جارے تصور میں بیربات تھی کہی حکومت ایک کا بینہ کے طور برمکل اختیارات کے ساتھ کام کرے گی جس کا آ مینی سربراہ وائسرائے ہوگا۔لیکن وہ نی تضویر جوآب نے ہمارے سامنے رکھی ، دراصل یرانی تصویر سے بہت مختلف نہیں تھی ، دونوں میں فرق نوعیت کانہیں بلکہ درجات کا تھا۔اس نئ حکومت کو،سوائے اس کے کمبیم اور غلط طور پر، نہ تو ا تومی حکومت کہا جاسکتا ہے نہ بیاس حیثیت سے کام کرسکے گی۔ صرف وہی اوائسرائے ہوگا اور اس کی مجلس منتظمہ (کونسل) جس میں وہی تمام پرانے اختیارات وائسرائے کے ماتھوں میں ہوں سے۔ہم نے کسی قانونی تبدیلی

ع آزادى بند المحدود المعالية المحدود المعالية المحدود المعالية المحدود المعالية المحدود المعالية المحدود المح کے لیے ہیں کہاتھا ، مرہم نے اس طرح کی قطعی یقین دہانیاں اورروایات کا قيام ضرور جاباتها جوبيظا بركرسكيل كهني حكومت ايك آزاد حكومت موكى جس کے اراکین کی آئین حکومت کے اراکین کا بینہ کے طور برکام کریں ہے، جنگ کوچلانے یا اس سے متعلق کارروائیوں کے بارے میں کمانڈرانچیف کو آ زادی حاصل ہوگی اور وہ وزیر جنگ کے فرائض انجام دےگا۔ ہمیں اطلاع دی می کہ اس منزل پر مبہم یا سرسری طریقے سے بھی ان روایات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا جن کا تابع حکومت کو اور وائسرائے کو ہونا جاہیے ۔ بالآخر بدامکان ہمیشہ سے تھا کہ مجلس منتظمہ ( کوسل ) کے ممبران اگر وائسرائے ہے متفق نہ ہوں تو استعفیٰ یا استعفیٰ کی وممكى دے سكتے تھے۔اس طرح كى مہولت ماعلاج كادرواز وبے شك بميشه کھلار ہتا ہے لیکن میر بجیب بات ہے کہ شروع ہی سے ،ہم ایک نی حکومت کی طرف اینے رویے کی بنیا دتصادم اور استعفیٰ کے امکان پر رهیں۔ ای کیے وہ تصویر جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے ،ماہیت کے لحاظ سے پرانی تصویر کی برنست مختلف نہیں ہے۔سارامقصد جو ہمارے اور ہمیں یقین ہے کہ آب كيمى بيش نظر ب سيعن بيك عوام كاطرف ايك نيا نفسياتي روبيه بيداكياجائ ،الميس بياحساس دلاياجائ كدان كى اين قومى حكومت آچكى ب اوربیکهوه این تی مفتوحد زادی کادفاع کررے ہیں .....مقصد بربادہو جائے گا جب لوگ دیکھیں سے کرونی برانی تصویر حی کراتھیں برانے ناموں كساتهاب بعرسائ بالثياة فى كاباقى رمناجو مارى ليبدى كى ایک علامت رہاہے،اس تقور پرمبر تقدیق جبت کردے گا۔ پیھلے کچھ مرمے سے بیربات تقریبا طےشدہ بھی جاتی رہی کدانڈیا آفس جلد بی حتم کردیا جائے كاكيونكه بيابك مهوز مانى تفامكراب بميس بيبتايا جارباب كمايك كزر يهوي زمانے کی بینا پسند بدہ یادگارتک باقی رکھی جائے گی۔ حكومت كى يتصوير، جوايئ تمام المم ادصاف كاعتبارى يرانى تصوير عدد درجهمان بيعت عام حالات ين الى من موزون بين بيعت عام حالات ين ال

و آزادی بند و دور ق مار الكارية المارية معاملے کورد کرنے میں ہمیں بس ذرای مشکل پیش آتی کیونکہ بیاس نصب العین سے جس کی خاطر ہم نے جدوجہد کی تھی ، بہت زیادہ دور ہے الیکن آج کے حالات میں،ہمالی ہرجویز کابورالحاظ رکھنے کے لیے تیار ہیں،جوہندوستان کے دفاع کی ایک مؤثر تظیم کی طرف رہ نمائی کرسکے۔ ہندوستان جس بربادی سے دوجارے، اس كاجتنااتر امكاناكس غيرمكى يريز سكتاب،اس سي زياده بم يريز تاب،اور بم اين بس بحراس كاسامنا كرنے اوراس يرقابويانے كے ليے بے چين اور طلب گار ہیں۔ مرجب ہمیں بیآ زادی اور اختیار ہیں دیا گیا کہ ہم مؤثر طریقے۔۔ان كابارسنجال عين ادر جب ايك فرسوده ماحول جوقومي جدوجهد مين ركاوثين ذالتا ہےتاحال برقرارہے،تو پھرذہےداریاں قبول نہیں کرسکتے۔ اگرچه بم آپ کی پیش کرده تجاویز کوشکیم بیس کرسکتے۔ ہم آپ کوبیر بتانا جاہتے ہیں كه چرجهي جمين ذه مداري اختيار كرنا قبول هے بشرطيكه حقيقي معنوں ميں ايك قومي حكومت بنائي جائے۔في الوقت ہم ستقبل مے تعلق تمام سوالات كوالگ كردينے كے ليے تياريس، كوكہ جيسا كرہم نے اشاره كيا تھاءاس كے بارے بيس ہم تعين خيالات ركهت بين كيكن اس وقت بهى قومى حكومت كوايك كابينه حكومت توجونابي جابي جس كے پاس ممل اختيارات مول ، اور اسے وائسرائے كى مجلس منتظمه ( کوشل) کامحض ایک تسلسل بن کرنہیں رہنا جاہیے۔ دفاع کے بارے میں ہم يهلي كهد يكي بين كه بمار الدخيال مين اس وقت اس كى كياصورت بونى جابي - ہم محسوں کرتے ہیں کہ ایک قومی حکومت کو چلانے اور اس عام اپیل کوسامنے لانے کے لیے سی کی الفورضرورت ہے، بیانظام تو تم سے م ، تا گزیر ہوگا۔ ہم آپ سے میکی عرض کریں سے کہ جو تجاویز ہم نے پیش کی ہیں ،صرف ہماری بى تبيس بين، بلكه أبيس مندوستاني عوام كامتفقه مطالبة سمجها جاسكتا بـــان معاملات پر مختلف کرومول اور جماعتول میں کوئی اختلاف رائے ہیں ہے اور جو مجھی اختلاف ہے وہ مجموعی طور پر ہندوستانی عوام اور برطانوی حکومت کے مابین

## Marfat.com

ہے۔ال طرح کے اختلاف مندوستان میں موجود بیں مستقبل کی آئی

تبدیلیول سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس مسکے کے التوا پر رضامند ہیں تاکہ

ہندوستان کے دفاع کی خاطر ، موجودہ بہران میں حتی الوسع زیادہ سے زیادہ اتحاد
قائم کیا جاسکے۔ بدا یک المیہ ہوگا کہ اینے وقت میں بھی جب ہندوستان میں اتحاد
رائے پایا جاتا ہے ، برطانوی حکومت ایک تو می حکومت کوکام کرنے سے اور اسے
ہندوستان کے نصب العین بلکہ ان وسیع تر مقاصد کی خدمت کرنے سے روکے
جن کے لیے آج لاکھوں انسان صعوبتیں اٹھار ہے ہیں اور مرد ہے ہیں۔

آ پ کامخلص دستخط

ابوالكام آزاد

رائٹ آنریبل سرسٹیفر ڈکریس ۳۔کوئن وکٹور بیدروڈ نئی دہلی

اارابریل کوکریس نے محصصب ذیل جواب دیا۔

سورکوئن وکٹور بیروڈ نئ دہلی،ااراپر مل ۱۹۴۴ء

مائی ڈرمولانا مماحب مجھے آپ کا ۱۰ اراپریل کا خط پاکر،جس میں آپ نے کامحرس ورکنگ میٹی کی طرف سے ہزیجٹی کی حکومت کے اعلامیے کے مسودے کی نامنظوری کا اظہار کیا ہے، انتہائی افسوس ہوا۔

میں ان نکات سے بحث نہیں کروں کا جن کا احاطہ آپ کی کمیٹی کے اصل زیر ولیوش میں جو آپ نے جھے بھیجا تھا ، کیا جا چکا ہے ، کیونکہ بیر ظاہر ہے کہ بیر نکات ) آپ کے فیصلے کا سبب نہیں تھے۔ نہ ہی جھے وزیر دفاع اور کما غررانچیف بطور ممبر جنگ کے مابین ، فرائض کی

ع آزاد ک بند فار و فاد فار و فار تقتیم کے اس سوال میں جانے کی ضرورت ہے جس کا آب نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس تقیم نے تمام امور وزیر دفاع کے سپر دکر دیے تھے سوائے ان امور کے جو حقیقی معنوں میں جنرل ہیڈ کوارٹرز ، نیوی ہیڈ کوارٹرز اور ايئر بيذكوار ثرزيه يمتعلق بي ادرجو مندوستان ميں جنگ كافر يضه انجام دينے والی افواج کے سربراہ کی حیثیت سے کمانڈرانچیف کے ماتحت ہیں۔ د فاع کے محدود دائرے میں ان کاموں کے علاوہ میہ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسرے تمام بورث فولیوزجن کاتعلق حسب ذیل امور سے ہے لیعنی کہ: محكمه داخله ....ا ندرونی نظم ونسق، پولیس، شرنارهمی وغیره محكمه ماليات ..... جنگ ي متعلق مندوستان مين تمام مالي وسائل محکمہ رسل ورسائل .....ریلوے، سڑکیں،ٹرانسپورٹ وغیرہ محكمه سپلائی .....تمام افواج کے لیے عام ضرور پات اور کولہ بارود کی فراہمی محكمه اطلاعات ونشريات ..... يرو پيگنڈ ااور پېلىثى وغيره محکمه شیری و فاع .....اے، آر، بی اور شیری د فاع کی تمام صورتیں محكمة قانون ساز .....نشا يطے اور احكامات محكم محنت .....من يا ور Man Power محكمه د فاع ..... انتظام بيراور مندوستاني ملاز مين وغيره مجلس منتظمہ( کوسل) کے ممبروں کی حیثیت سے نمائندہ ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں دے دینا جاہیے۔ کمانڈرانچیف کی ماتحتی میں ہندوستان کےفوری دفاع کو جو تھم میں ڈالے بغیر نمائندہ ہندوستانی ممبروں کے لیے دفاعی محکموں میں ذھے داریاں تفویض کرنے کے نام بر،اس سے زیادہ اور پھی بیں کیا جاسکتا تھا۔ دفاع جبیها که آپ جانتے ہیں ہزلیجٹی کی حکومت کا اہم ترین فرض اور ذیے واری ہے، جب کہ اتحاد ہوں سے مندوستان کو جو مدول رہی ہے،اس کے · مفادمیں کمانٹرر کی وحدت لازی ہے۔ قومی حکومت میں شریک ہوئے سے آپ کے اٹکار کا اصل سبب بیہ ہے کہ

موجودہ حالات میں اس طرح کا نظام اگر آئینی روایت کے واسطے سے لایا گیا تو نامزد شدہ کا بینہ (جسے قیاساً برسی سیاس تنظیمیں نامزد کریں گی) اپنے سواکسی اور کے تنین ذیمے دارنہیں ہوگی ، برطرف نہیں کی جاسکے گی اور دراصل، وہ اکثریت کے لیے مطلق آمریت بن جائے گی۔

اس مشورے کو ہندوستان کی تمام اقلیتیں مستر دکر دیں گی کیونکہ اس طرح وہ سبب کا بینہ کی مستقل اور استبدادی اکثریت کی تالع ہوجا کیں گی۔نہ ہی میشورہ ان طفیہ وعدوں ہے ہم آ ہنگ ہوگا جو ہزمیجٹی کی حکومت نے ان اقلیتوں کے حقو تی کی حفومت نے ان اقلیتوں کے حقوت کی حفاظت کے لیے بیجے ہیں ۔۔۔

ہندوستان جیسے ایک ملک میں جہال فرقہ وارائہ سیمیں ابھی تک بہت گہری بیں ،اس می فیرز مے دارا کٹری حکومت ممکن بیں ہے۔
اس سے قطع نظر ،اس وقت تک جب تک کہ ہندوستانی عوام اپنا اپنا آئیں وضع کرلیں ، ہزمیجٹی کی حکومت کولاز آی کرنا جا ہے کہ ہندوستانی عوام کے ان وسیع طقوں کے تیک اپنی ذہے داریاں پوری کرتی رہے جن سے اس

نے حلیفہ وعدے کیے تھے۔

ہڑیجٹی کی حکومت کی تنجاویز اس حد تک گئیں جہاں تک جاناممکن تھا بسوائے اس کے آئین میں کمل تبدیلی کی بات نہیں کی جسے آج کے حالات میں عام ماری میں عمارت کی بات نہیں کی جسے آج کے حالات میں عام

طور برنا قابل عمل تتليم كياجا تابي

اس نید، آگر چه میں اور بزمیجیٹی کی حکومت، دونوں آپ کی ورکنگ کمیٹی کی اس شدید آرز دمندی کو بیجھتے ہیں کہ اپنے اختیار میں جوبھی وسائل ہیں ان کی مددست و جمن کے خلاف جنگ کو جاری رکھا جائے ، دونوں کو بیافسوں بھی ہے کہ آپ کی ورکنگ کمیٹی ، ان شرطوں پر جنھیں ہم نے ایسی واحد شرطیں سجھ کر گرآ پ کی ورکنگ کمیٹی ، ان شرطوں پر جنھیں ہم نے ایسی واحد شرطیں سجھ کر بیش کیا تھا جو ہندوستانی عوام کے تمام مختلف فرقوں اور حصوں کو ایک دوسر سے جنٹی کیا تھا جو ہندوستانی عوام کے تمام مختلف فرقوں اور حصوں کو ایک دوسر سے جنٹی میں شرکت پر آ مادہ نہیں ہوگئی۔

آ پكائلس

دستخط سنیفر و کریس

> میرااراده ہے کہاس جواب کوشائع کردوں۔ مولا تا ابوالکلام آزاد

> > برلا ہاؤس ،

نئى دېلى \_

میں نے ای روز انھیں جواب لکھ بھیجا۔

يرلاباؤس

البوقرق رود،

نئ دیلی۔

و تيرس فيفرو

آب كا ١٠ اراريل كا خط محص الجى الجى ملاب اور محصر بياعتراف كرنا

جاہیے کہ میرے ساتھی اور میں اس خط کو پڑھ کرخامصے جیران ہوئے۔ میں آپ کوفورانی بیجواب بھیج رہاہوں اور آپ نے جو سکتے اٹھائے ہیں ان میں سے پچھ کے بارے میں یہاں مخضران ککھسکتا ہوں۔ ہماری اصل قرار دادمیں جن نکات کا احاطہ کیا گیا ہے، اہم ہیں اور بہ حیثیت مجموعی برطانوی تباویزیر،میری لمیٹی کے اچھی طرح سویے سمجھے خیالات کی ترجمانی كرتے ہيں ليكن ہم نے آب كومتوجه كيا تھا كه چونكه اس خطرے كى تستحفری میں ہم ہندوستان کی حکومت اور دفاع کی ذہبے داری سنجالنے کے لیے بہت ہے چین ہے ،اس لیے جہال تک ان تجاویز کا تعلق مستقبل سے ہے، آتھیں الگ رکھا جاسکتا ہے۔ تمرببر حال ، بدذ ہے داری صرف ای صورت میں سنجالی جاسکتی علی ، جب بیہ سجی ذیے داری اور اختیار ہوتی۔ جہاں تک وزیر دفاع اور وزیر جنگ کے درمیان کاموں کی تقلیم کا تعلق ہے، ہ ہے نے وہ وضاحتی فہرسیں مہیانہیں کیں جن کی ہم نے درخواست کی تھی ، اوروز رکے کاموں کی برانی فہرست کا حوالہ دے دیا جس کی بابت آ ب کو ية ہے كہ ہم اسے تبول كرنے سے كمل طور ير قاصر تھے۔ آب نے اپنے ز رجواب خط میں بعض ایسے امور کا ذکر کیا ہے جو براہ راست یا بالواسط طور یر جنگ ہے متعلق ہیں اور جو دوسرے تحکموں کے زیرا نظام رہیں گے۔ جہاں تک وزیر دفاع کا تعلق ہے رہ بات صاف ہے کہ اس کے کاموں کا دائرہ آب کی بھیجی ہوئی پہلی فہرست کے مطابق ہوگا۔ سی نے بھی کمانڈرانچیف کے عام اختیارات پرکوئی یا بندی عائد کرنے کا مشورہ ہیں دیا ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ ہم تواس ہے بھی آ کے بردھ مکئے تنے اور ميرمان كي لي تيار من به حيثيت وزير دفاع اسه مزيد افتيارات دے ویے جائیں ۔ لیکن بیر بات صاف ہے کہ دفاع کے سلسلے میں برطانوی حكومت ك اور مارے خيال من بہت بروافرق ہے۔ مارے ملي اس كا مطلب اے ایک تومی کردارعطا کرنا اور ہندوستان کے ہرمرداورعورت کو اس من شركت كے ليے موكرنا ہے۔ اس كامطلب سے كہ ہم خودائے

لوگوں بربھروسہ کریں اور اس عظیم جدوجہد میں ان کے ممل تعاون کی تلاش كرين اس كے برعس برطانوى حكومت كا خيال ہندوستانی عوام برممل اعتماد عدم اوراصل اقتداریه اخیس محروم رکھنے پر بنی معلوم ہوتا ہے۔ آپ د فاع کے بارے میں ہر پیجلسی کی حکومت کے اعلیٰ ترین فرض اور ذھے واری کی بات کرتے ہیں۔ اس فرض اور ذے داری کوموثر طریقے سے انجام ہی نہیں دیا جاسکتا تا وقیکہ ہندوستانی اپنی ذیے داری کومحسوں کرنے اور میں بھھنے نہ لگیں کہ ان کے سیر دیہ ذہبے داریاں کر دی گئی ہیں اور ماضی قریب ای امر کی شہادت دیتا ہے۔ ہندوستان کی حکومت ایبا لگتا ہے کہ رب<sub>ہ</sub> سمجھ بی نہیں سکی ہے کہ جنگ صرف ایک عوامی بنیاد پرلڑی جاسکتی ہے۔ آپ کا بیربیان کہ ہم تین ہفتوں کے بعد پہلی بارآ تمین میں تبدیلی کامشورہ دے رہے ہیں مشکل سے ہی درست ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران اس کا ذکر آیا تفالیکن میرچیج ہے کہ ہم نے اس پر د باؤنہیں ڈالا کیونکہ ہم نے مسئلے ہیں پیدا كرنا جائے تھے۔ كر، جب آپ نے اسے خط ميں صراحت كے ساتھ ريكها کہ ہم اس بررضا مند ہے کہ جنگ کے دوران کوئی آ کینی تبدیکی نہیں کی جاسکے گی تو ہم کواس کی تر دیداور آب کے تاثر کی اصلاح کرنی پڑی۔ ہمیں خاص طور پرجس بات نے حیران کیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے وہ آپ کے خط کا آخری حصہ ہے۔ابیا لگتاہے کہ جیسے جیسے ہمارے ندا کرات آ کے برصے مجے ، برطانوی حکومت کے رویے میں مسلسل خرابی پیدا ہوتی منی - آب سے پہلی گفت وشنید میں ہم سے جو پچھ کہا گیا تھا اب یا تو اس سے اٹکارکیا جارہاہے یا اس کی تاویل پیش کی جارہی ہے۔اس وفت آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک قومی حکومت قائم کی جائے گی جو ایک کا بینہ کے طور برکام کرے کی اور میر کہ وائسرائے کی حیثیت کوائی کا بینہ کے تعلق سے شہنشاہ انگلتان کی حیثیت کے جیبا ہوتا جاہیے۔انڈیا آفس کی بابت ، آب نے مجھے بنایا کہ آپ کواس پر جرت تھی کہ ابھی تک کسی نے اس اہم مسئلے کا ذکر میں کیا تھا ،اور ریہ کہ قابل عمل طریقتہ بیتھا کہ اسے ڈومینین کے

ه آزاد ک بند هم ماه ماه ماه ماه هم هم هم هم هم هم هم هم هم ابرالکانی آزاد کی

دفتر سے جوڑ دیا جائے یا اس میں ضم کر دیا جائے۔

یہ پوری تصویر جوآ پ نے ہمارے سامنے جوڑی اسے آپ کی ان باتوں نے جوآ پ
نے ہماری جی کی ملاقات کے دوران کہی تھیں، اب بالکل بھیر کر دکھ دیا ہے۔

آ پ نے اپنے خط میں وایک ایسی دلیل پیش کی ہے جس کا ذکر آپ نے ہماری گفتگوؤں کے دوران بھی بھی نہیں کیا تھا۔ آپ 'اکثریت کی مطلق ہماری گفتگوؤں کے دوران بھی بھی نہیں کیا تھا۔ آپ ''اکثریت کی مطلق

جماری مسلووں کے دوران بی بین میا تھا۔ اب التریت ی سس آمریت کی بات کرتے ہیں۔ بیامرتجب خیز ہے کہ اس سلسلے میں ، اب اس منزل پر ، اس طرح کا بیان دیا جائے۔ بیمشکل ، بھامی صورت حال

اس سرن مرن پر اور مرن کا بیان دیا جائے۔ بید مسن ، ہنا ی سورت حال سے نمٹنے کے لیے بنائی جانے والی ایک مخلوط کا بینہ کی کسی بھی اسکیم میں خلقی میں میں سر میں اسکیم میں اس میں میں اسکیم میں میں اسکیم میں میں اسکیم

ہوتی ہے، مرایے بہت سے طریقے ہیں جن سے اس کا انظام کیا جاسکتا ہے۔اگر آپ نے سوال اٹھا دیا ہوتا تو ہم اس پر گفتگو کر لینے اور اس کا

اطمینان بخش حل ڈھونڈ نکالے ،اس سوال کی طرف پورارویہ بیرہاہے کہ ایک مخلوط کا بینہ کی تفکیل ہونی جا ہیے اور اسے ایک ساتھ مل کر کام کرنا

ایک صوط کا بینہ کی معمیل ہوئ جا ہے اور اسے ایک ساتھ کی کر کام کرتا جا ہے۔ہم نے اسے سلیم کرلیا۔ ہمیں اس سے دلچین ہیں کہ کا تحریس کوئی

افتدار ملے۔ مرہمیں اس سے دلچیں ہے کہ بدھیٹیت مجموعی ہندوستانی عوام

کوآ زادی اور اختیارل جائے۔ کابینہ کی تشکیل کیونکر ہونی جاہیے اور اسے

کام کس طرح کرنا جاہیے، اس سوال پرغور تو اصل سوال کے فیصلے کے بعد

بھی کیا جاسکا تھا، یعنی یہ کہ برطانوی حکومت ہندوستانی عوام کوکس مدتک اختیار سونب و ہے گی ۔ اس کی وجہ سے ہم نے اس پر کابینہ کی تفکیل کے

سوال پر آپ ہے مجمع مفتلونیں کی ، یہاں تک کداس کا ذکر بھی نہیں کیا۔

تا ہم آپ نے بیمعالمہ پلی بارائے اس خطیس انھایا ہے جو ہارے تام

آپ کاشاید آخری خط ہوگا ، اور انتہائی تارواطور پر ہمارے مابین جوامل

مسكرے است پس پشت ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

آب کویاد ہوگا کہ آب کے ساتھ اپنی پہلی ہی گفتگوی ، یس نے بینشائدی کی تھی کھی کہ اس میزل پر فرقہ وارانہ یا اس طرح کے سوالات نہیں اٹھتے۔ جسے ہی برطانوی حکومت بیسطے کر لے گی اے اصل افتد اراور ذھے داری

آپ نے لکھا ہے کہ آپ میرے نام اپنے خط کوشائع کرانا جائے ہیں۔ میراخیال ہے کہ اب آپ کواعتر اض ہیں ہوگا اگر ہم بھی اپنی اصل قرار داد، اینے نام آپ کے خطوط اور آپ کے نام اپنے خطوط کوشائع کروادیں۔

> آ پ کاتخلص دستخط ابوالکلام آ زاد

رائن آنریبل سرسٹیفر ڈکریس سابکوئن وکٹوریاروڈ ، نتی دہلی۔

ضميمه 4-

# به آزادی بند هم مندوستان جمور دوفر ارداد

آل انٹریا کائٹریس میٹی نے در کنگ میٹی کی قرار دا دمور خدم ارجولائی ۱۹۴۲ء میں ا پنی جانب اس کے حوالے نیز بعد کے واقعات جن میں جنگ کی صورت حال کانشو ونما ، برطانوی حکومت کے ذہبے دارتر جمانوں کے بیانات ، اور ہندوستان اور بیرونی ملکوں میں اِن پر ہونے والی تقید اور تبرے شامل ہیں ، ان سب پر انتہائی توجہ کے ساتھ غور کیا ہے۔ میٹی اس قرار دادکومنظور کرتی ہے اور اس کی توثیق کرتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ بعدكورونما ہونے والے واقعات نے اسے مزید جواز فراہم كردیا ہے اور بيربات صاف کر دی ہے کہ خود ہندوستان کے لیے اور اقوام متحدہ کے نصب العین ، یعنی کہ دونوں کے کیے ، ہندوستان سے برطانوی اقتدار کا فوری خاتمہ اشد ضروری ہے۔اس اقتدار کا تشكسل توبين آميز ہے اور ہندوستان كو كمزور كرر ہاہے اور اس ميں اپي حفاظت كريكتے اوردنیا کی آزادی کے مقصد میں معاون ہوسکنے کی اہلیت روز بروز کم ہوتی جارہی ہے۔ میٹی نے ،روی اور چینی محاذوں پر صورت حال کی ابتری کا مایوی کے ساتھ جائزہ لیا ہے اور روی اور چیتی عوام اپنی آزادی کی مدافعت میں جو بہادری دکھارہے ہیں اس کے لیے لمیٹی آئیس خراج محسین پیش کرتی ہے۔ یہ بردهتا ہوا خطرہ ان تمام لوگوں کے لیے، جو آزادی کی خاطر جدو جہد کررہے ہیں اور جو جارحیت کا شکار ہونے والوں سے مدردی رکھتے ہیں ، اس بات کو لازمی بناتا ہے کہ وہ اتحادی قوموں نے ابھی تک جو یا لیسی اختیار کرر تھی تھی ،اس کی بنیادوں کا جائزہ لیس کہ یہی بنیادیں ان کی متواتر اور تباہ كن نا كاميول كاباعث بني بين -ايبانبين بيكداس نوع كمقاصد، اورياليسيون اور طريقون پرقائم ره كرناكا ي كوكامياني من بدل لياجائے كيونكه بچيلے تربے نے بيد كھاديا ہے کہنا کامیابی ان میں تا گزیر ہے۔ یہ یالیساں آزادی پراتی زیادہ پنی ہیں جینی کہ محکوم اور نو آبادیاتی ملکول کے تسلط پر اور شہنشا ہیت کی روایت اور طریق کے تسلسل ير ....سلطنت يرقبنه، بجائ اس ك كه تكران طاقت كاستحام بس امناف كا سبب بنا ، ایک بوجد اور عذاب موکر رو کیا ہے۔ جدید سامراجیت کا مثالی خوند مندوستان، اس سوال کی متنی بن میاہے، کیونکہ مندوستان کی آزادی کے واسطے سے بی

بھ آزادی ہند اور اقوام متحدہ کو پر کھا جائے گا، اور ایشیا اور افریقہ کے عوام امید اور ولو لے سے بھرجائیں گئے۔ خوام امید اور ولو لے سے بھرجائیں گے۔ چنا نجے اس ملک میں برطانوی اقتد ارکا خاتمہ ایک بنیادی اور فوری مسئلہ ہے جس پر جنگ کے منتقبل کا اور آزادی و جمہوریت کی کامیا بی کا انتصار ہے۔ اپ تمام عظیم وسائل کو آزادی کی جدوجہد میں اور نازی ازم، فاشزم اور امپر میلزم کی جارحیت کی کامیا بی کوئینی بناسکتا ہے۔ اس سے نہ کا لفت میں جمونک کر ایک آزاد ہندوستان اس کامیا بی کوئینی بناسکتا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مادی اعتبار سے جنگ کے مقدرات متاثر ہوں گے، بلکہ یہ تمام گوم اور مظلوم آبادیوں کو اقوام متحدہ کا طرفدار بنا دے گا اور ان قوموں کو، جن کا حلیف ہندوستان ہوگا، و نیا کی اخلاقی اور و حائی قیادت بھی عطا کرد ہے گا۔ (غلامی کی) زنجیروں میں جگڑا اور اس سامراجیت کا داغ تمام ہواہندوستان برطانوی سامراجیت کی علامت بنار ہے گا اور اس سامراجیت کا داغ تمام اقوام متحدہ کے مقدرات پراثر انداز ہوگا۔

اس لیے آج کا خطرہ ہندوستان کی آزادی اور برطانوی تسلط کے خاتے کوضروری بنادیتا ہے۔ متنقبل کے بارے میں کوئی وعدہ یا کوئی ضانت موجودہ صورت حال کومتاثر یا اس خطرے کوختم نہیں کرسکتی۔ بیجوام کے ذہن پرمطلوبہ نفسیاتی اثر پیدائی نہیں کر سکتے۔ اب تو صرف آزادی کی تابنا کی ہی ان کھو کھا انسانوں کی اس تو انائی اور ولو لے کا اخراج کرسکتی ہے، جوفور آجنگ کے مزاج کوبدل کررکھ دےگا۔

چنانچدا ہے۔ آئی۔ سی می تمام تر اصرار کے ساتھ ، ہندوستان سے برطانوی اقتدار کو والیں لینے کے مطالبے کو دو ہراتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے اعلان کے بعد ، ایک عارضی کا مسترکہ علی ہن کر آزادی کی مشترکہ مطابع کی اور آزاد ہندوستان ، اقوام متحدہ کا حلیف بن کر آزادی کی مشترکہ سے بنائی جائے گی اور آزاد ہندوستان ، اقوام متحدہ کا حلیف بن کر آزادی کی مشترکہ

جدوجہد سے وابسۃ آ زمائشوں اور صعوبتوں میں ان کے ساتھ ساتھ شریک رہے گا۔

یہ عارضی حکومت اس ملک میں خاص پارٹیوں اور گروپوں کے تعاون سے بی نظیل وی جاسکتی ہے۔ اس طرح یہ ایک مخلوط حکومت ہوگی ، ہندوستانی عوام کے تمام اہم حلقوں کی نمائندہ اس کے اولین کام یہ ہونے چاہئیں کہ اپنی تمام سلی ، اور اس کے ساتھ ساتھ عدم تشدد میں یقین رکھنے والی ان افواج کی مدد سے جواس کے احکامات کی تابع ہوں ، نیز اپنی اشحادی طاقتوں کے تعاون سے ہندوستان کا دفاع اور جارجیت کا مقابلہ کرے کھیتوں اور کارخانوں اور دوسری جگہوں پر کام کرنے والے مزدوران کی فلاح و بہوداور ترقی کوفروغ کارخانوں اور دوسری جگہوں پر کام کرنے والے مزدوران کی فلاح و بہوداور ترقی کوفروغ

الالكام آزادی المار الم

ہندوستان کی آزادی کو ان تمام ایشیائی اقوام کے لیے جو ہیرونی تبلط کی تالع ہیں آزادی کی ایک علامت اور اس کا پیش خیمہ ہونا چاہیے۔ برما، طایا، انڈ وچائنا، ڈچ انٹریز، ایران اور عراق کو بھی مکمل آزادی مل جانی چاہیے۔ اس بات کوصاف طور پر سجھ ایا جانا چاہیے کہ ان ممالک میں سے ایسے ملک جواس وقت جاپان کے قبضے میں ہیں، انحیس جانا چاہیے کہ ان ممالک میں سے ایسے ملک جواس وقت جاپان کے قبضے میں ہیں، انحیس بعد کو کسی دوسری نوآ بادیاتی طاقت کے افتد اریا کنٹرول میں ہر گرنہیں دیا جائے گا۔

جب کہ اے ۔ آئی۔ ک۔ ک کو اولاً لازی طور پر ، خطرے کی اس کھڑی میں ہندوستان کی آزادی اور دفاع کی فکر کرنی چاہیے، کمیٹی کا خیال ہے کہ آئدہ امن ، تحفظ اور دنیا کی منظم ترقی آزادا قوام کے ایک عالمی وفاق کی منقاضی ہے، اور جدید ہندوستان کے مسئلے کی بھی دوسری سطیح لہیں کیے جاسلے ۔ اس طرح کا عالمی وفاق ہی مجمر قو موں کی آزادی ایک قوم کے ہاتھوں دوسرے کے استحدال اور اس کے خلاف جارحیت کی وک تقام ، قومی اقلیتوں کی حفاظت ، تمام بھماندہ علاقوں اور لوگوں کی ترقی اور ساری دنیا کے وسائل کوسب کے مشتر کہ مفاد کی خاطر کیجا کرنے کا ضامی ہوگا۔ اس طرح کے عالمی وفاق کے قیام پر ، تمام ملکوں میں اسلے سوزی قابل جو جائے گی ، قومی افواج ، بحری اور فضائی افواج کی مفرورت ہاتی نہیں رہے گی ، اور ایک عالمی وفاقی دفاعی فوج امن عالم کو فضائی افواج کی مفرورت ہاتی نہیں رہے گی ، اور ایک عالمی وفاقی دفاعی فوج امن عالم کو فضائی افواج کی مفرورت ہاتی نہیں رہے گی ، اور ایک عالمی وفاقی دفاعی فوج امن عالم کو فضائی افواج کی مفرورت ہاتی نہیں رہے گی ، اور ایک عالمی وفاقی دفاعی فوج امن عالم کو

ایک آزاد ہندوستان بخوش اس نوع کی کسی عالمی وفاق میں شامل ہوجائے گا اور برابر کی سطح پر، دوسرے ملکول کے ساتھ، بین الاقوامی مسلول کول کرنے کے لیے معاونت کرے گا۔ اس نوع کے وفاق کوالی تمام قوموں کے لیےاسینے دروازے کھلے رکھنے جا مکس جو اس کے بنیادی اصولوں سے متفق ہوں بہرنوع ، جنگ کے پیش نظر اس و فاق کو ابتداء تا گز برطور پراقوام متحده تک محدود رہنا جاہیے۔اس طرح کا جوقدم بھی اٹھایا جائے گا،وہ جنگ برمحوری ممالک کے عوام پر ،اور آئندہ امن پر انتہائی زبر دست اثر مرتب کرے گا۔ بہرحال ، کمیٹی افسوں کے ساتھ ریہ جھتی ہے کہ جنگ کے المناک اور بے پناہ . سبقوں اور دنیا پر منڈ لاتے ہوئے خطروں کے باوجود ، گنتی کے چندملکوں کی حکومتیں ، انجھی البھی عالمی وفاق کے تنیک میرنا گزیر قدم اٹھانے پر آمادہ ہیں۔ برطانوی حکومت کے ر د ہائے مل اور بیرونی ممالک کے اخبارات کی ممراہ تنقید ہیں۔اس بات کوواضح کر دین ہیں کہ ہندوستان کی آ زادی جیسے صریحی مطالبے کے خلاف بھی مزاحمت کی جاتی ہے اگر چەربەمطالبە بنیادی طور براس لیے کیا گیا ہے تا کەموجود ہ خطرے کا مقابلہ کیا جاسکے اور ہندوستان کواپنا دفاع کرنے کے لائق بنایا جاسکے اور ضرورت کی اس کھڑی میں چین اورروس کی مدد کی جاسکے۔ میٹی کواس کی فکر ہے کہ سی بھی طریقے سے چین یا روس کے دفاع میں کوئی مشکل نہ پیدا ہوجن کی آ زادی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت لاز ما کی جاتی ج**ا ہیے یا بیر کہ اقوام متحدہ کی دفاعی استعداد میں کسی طرح کی کمی واقع ہو.......**مگرخطرہ ہندوستان اور ان اقوام ، دونوں کے لیے بڑھ رہا ہے ، اور اس منزل پر ایک غیرملکی انظامیہ کے تین ہے ملی اور اطاعت شعاری ندصرف ریکہ ہندوستان کو بہت کررہی ہے اور جارحیت کامقابله کرنے اور اپنا دفاع کرنے کی اس کی استعداد کو کم کررہی ہے، بیاس برصت موے خطرے کا کوئی جواب بھی ہیں ہے اور اتوام متحدہ کے عوام کی کوئی خدمت مجی تہیں ہے۔اب تک برطانیہ عظمی اور اتوام متحدہ سے ورکنگ تمینی کی مخلصانہ اپیل کا میجه بھی اثر نہیں ہوا ہے ، اور بہت سے غیر ملکی حلقوں میں جو تنقیدیں کی گئی ہیں ان سے مندوستان اور دنیا کی ضرورتوں کے تین ایک بے خبری ، اور بعض او قات تو مندوستان کی آ وادی تک کے تیک مخاصمت کا اظہار ہوتا ہے جو کہ تسلط قائم رکھنے اور سلی برتری کے احساس میں مبتلا ذہنیت کا خاصہ ہوتا ہے ، اور جسے اپنی طافت اور اینے معالمے کے ت

اس آخری کیے ہیں ، آل انڈیا کا نگریس کمیٹی ایک بار پھر، دنیا کی آزادی کے مفاد ہیں برطانیہ اور اقوام متحدہ سے اپنی اپیل کی تجدید کرتی ہے ۔ لیکن کمیٹی یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ اب اس کا کوئی جواز نہیں رہ گیا ہے کہ قوم کو ایک سامرا جی اور تحکم پند حکومت کے خلاف اپنے عزم پر قائم رہنے سے رو کا جائے جو اس پر مسلط ہے اور اسے اپنے مفا داور انسانیت کے مفاد میں کام کرنے سے بازر گھتی ہے۔ چنانچہ یہ کمٹی ہندوستان کے آزادی اسانیت کے مفاد میں کام کرنے سے بازر گھتی ہے۔ چنانچہ یہ کمٹی ہندوستان کے آزادی اور خود مختاری کے لاینفک جن کو ثابت کرنے کے لیے وسیح ترین ممکنہ بیانے پر عدم تشدد کی راہ اپناتے ہوئے ایک عوامی جدو جہد شروع کرنے کی منظوری دینے کاعزم رکھتی ہے ، اور کمپٹی برسول کی پر امن جدو جہد میں جمع کردہ ، اہنا کی طاقت تمام تر طاقت کو بروئے کار لاسکے۔ اس قتم کی جدو جہد کو تاگز برطور پر گاندھی جی کی قیادت کے طاقت کو بروئے کار لاسکے۔ اس قتم کی جدو جہد کو تاگز برطور پر گاندھی جی کی قیادت کے تاکع ہونا چاہے ، اور کمپٹی ان سے درخواست کرتی ہے کہ ہمیں جوقدم اٹھانے ہیں ان کے سلیلے میں ، وہ قوم کی پیشوائی اور رہبری قبول فرما کمیں۔

کیمی ہندوستان کے عوام سے اپیل کرتی ہے کہ آنے والے خطرات اور صعوبتوں
کا سامنا وہ حوصلے اور صبر کے ساتھ کریں اور ہندوستانی آزادی کے تربیت یافتہ سپاہوں
کی طرح ،س کی ہدایات پر عمل کریں ۔ انھیں یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ عدم تشدواس
تحریک کی اساس ہے۔ ایک ایسا وقت آسکتا ہے جب ہدایات جاری کرنا ہدایات کو اپنے اور جب بھی کوئی کا تحریس کمیٹی کام نہ کر سکے۔ جس اوقت ایسا ہو، ہر مرداور عورت کو، جو اس تحریک میں شامل ہے، جاری کردہ عام ہدایات کو جہار کوشوں کے اندر رہتے ہوئے خودا پنے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہر ہندوستانی کو جو آزادی کی طلب رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے، آپ اپنار ہبر ہونا چاہیا اور خود کو اس دشوار گزار راستے پر لگانا چاہیے جس میں سستانے کے لیے کوئی جگر نہیں ہے، خود کو اس دشوار گزار راستے پر لگانا چاہیے جس میں سستانے کے لیے کوئی جگر نہیں ہے، اور جو با لآخر ہندوستان کی آزادی اور خوات (کی منزل) تک پہنچائے گا۔

اخیریں، یہ کہ اگر جدا ہے۔ آئی۔ ی۔ ی نے آزاد ہندوستان کے تحت آئندہ کے بارے میں ابنا نظریہ بیان کر دیا ہے، اے۔ آئی۔ ی۔ ی تمام متعلقین براس امر کو اچھی طرح واضح کر دینا جا ہتی ہے کہ عوامی جدوجہد شروع کرنے ہے، وہ کا تحریس کے لیے

ضميمه -5

# برطانوى حكومت كاس جون كابيان

۲۰ رفروری ۱۹۴۷ء کو ہزیجٹی کی حکومت نے جون ۱۹۴۸ء تک (1) برتش انٹریا میں ہندوستانی ہاتھوں کوافتدار منتقل کرنے کے ایپے ارادے کا اعلان کیا۔ ہر پیجٹی کی حکومت کو بیہ امید تھی کہ بڑی یارٹیوں کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ ۱۱مئی ۲۹۹۱ءکو کیبنٹ مشن یلان کی تغمیلات کو طے کرنے کے عمل میں اپنا تعاون دیں اور ہندوستان کے لیے ایک ابیا آئین مرتب کریں جو جملہ متعلقین کے لیے قابل قبول ہو ...... پیامید بوری ہیں ہوئی ہے۔ مرراس ، جمبئ، بو ۔ بی ، بہار ،سی۔ بی ان صوبوں کے نمائندوں کی اكثريت اور برارء آسام ،ازيسه اورشالي مغربي سرحدي صوبول اور دبلي ، اجمیر .....مروارہ اور کرگ کے نمائندوں نے پہلے ہی ایک نیا ا تعین مرتب کرنے کے کام میں ترقی کرلی ہے۔ دوسری طرف مسلم کیک بارٹی جس میں بڑکال ، پنجاب اور سندھ کے نمائندوں کی اکثریت شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برطانوی بلوچتان کے نمائندے نے آئین سازاسمبلی میں شرکت نہرنے کافیصلہ کیا ہے۔ ہر پیجسٹی کی حکومت کی ہمیشہ سے بیآ رزور ہی ہے کہ افتدار کی منتلی خود مندوستانی عوام کی این خواہشوں کے مطابق ہونی جا ہیے۔ بیمرحلہ

بے حدا آسان ہوگیا ہوتا اگر ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں کے درمیان مفاہمت ہوتی ۔ اس طرح کی مفاہمت کی عدم موجودگی میں ، ایک ایسا طریقہ وضع کرنے کا مقررہ کام ، جس کے ذریعے ہندوستانی عوام کی خواہشات کا تعین ہو سکے ، ہزیجٹی کی حکومت کے ذریعہ ہوگیا ہے ۔ ہندوستان میں سیاسی لیڈروں سے پورے صلاح مشورے کے بعد ، ہزیجٹی کی حکومت نے اس مقصد کے لیے حسب ذیل پلان اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ہزیجٹی کی حکومت بیواضح کر دینا جا ہتی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ہزیجٹی کی حکومت بیواضح کر دینا جا ہتی کہ ہندوستان کے لیے قطعی نوعیت کا آئین وضع کرنے کی کوشش کے کہ ہندوستان کے لیے قطعی نوعیت کا آئین وضع کرنے کی کوشش کا کوئی ارادہ وہ نہیں رکھتی ؟ میمعالمہ خود ہندوستان کے (قیام کا بیان میں الی کوئی بات ہے جوا کی متحدہ ہندوستان کے (قیام کے ) لیے فرقوں کے مابین ندا کرات میں مانع ہو۔

ہزمیجٹی کی حکومت کا یہ منشاء نہیں ہے کہ موجودہ آئین ساز اسمبلی

کے ام میں وہ مداخلت کرے۔ اب جب کہ بعض مخصوص صوبول

کے لیے جن کے نام نیجے دے دید گئے ہیں ، انظام کیا جا چکا

ہے، ہزمیجٹی کی حکومت کو یہ بجروسہ ہے کہ اس اعلان کے نتیج میں

ان صوبوں کے سلم لیکی نمائندے ، جن کے نمائندوں کی اکثریت

اس کام میں پہلے ہی سے شریک ہے ، اب اس مشقت میں اپنا پورا

حصہ بنائے گی۔ ای کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ اس اسمبلی

کے بنائے ہوئے کی بھی آئین کا اطلاق ملک کے ان حصوں پر

حکومت کو اطمینان ہے کہ جس طریق کار کا خاکہ ذیل میں چیٹی کیا

حکومت کو اطمینان ہے کہ جس طریق کار کا خاکہ ذیل میں چیٹی کیا

گیا ہے ، وہ ایسے علاقوں کے لوگوں کی خواہشات کی تعین کے

ہبترین طریقے پرمشمتل ہے ، اس مسئلے پر کہ کیاان کے آئین کو

(الف) موجوده آئين ساز اسملي مين: يا

**(**r)

(ب) وه علاقے جوموجود و کین ساز اسمیلی میں شریک ندمونے کافیملہ

کریں ،ان کے نمائندوں پرمشمل ایک نئی اور علیحدہ آئین ساز ...وضع كياجانا ب... جب بيكام كمل كرليا جائے كاتب ميكن بوسكے كاكد جسے ياجنيس افتدار منتقل كياجانا ب-العبد سيدارياان عبد بدارون كافيصله كياجائ اس کیے بنگال اور پنجاب کے صوبائی قانون ساز اسمبلیوں میں (۵) یور پین ممبروں کوالگ کرکے ہرایک سے پیرکہا جائے گا کہوہ اپنے دو حصے کرلیں ،ایک مسلم اکثرین اضلاع کانمائندہ ہواور دوسرابقیہ صوبے کا۔اصلاع کی آبادی کاتعین کرنے کے لیے ۱۹۴۱ء کی مردم شاری کے اعداد کومنند مانا جائے گا۔ان دوصوبوں کے سلم اكثري اصلاع كى وضاحت ال اعلاي كيميم ميل كردى في بهد ہر قانون ساز اسمبکی کے دونوں حصوں کے ممبران کو ، جن کا اجلاس الگ الگ ہوگا ، اس رائے کے اظہار کا اختیار سونیا جائے گا کہ صویب کا بٹوارہ ہونا جاہیے یانہیں۔اگران میں سے کسی بھی جھے کی قطعی اکثریت بیوارے کے حق میں فیصلہ کرے گی تو بیوارہ کر دياجائے كااوراس كےمطابق انظام كياجائے كا۔ بوارے کے سوال کو طے کرنے ہے جل ،منامب بیہ ہوگا کہ ہر جھے کے تمامندے پہلے سے بی جان لیس کہ اگر دونوں حصوں نے بعديس متحدر بينے كا فيصله كيا تو مجموعي طور برصوبه كس آئين ساز اسمبلی میں شامل ہوگا۔اس لیے،اگر کسی بھی قانون ساز اسمبلی کے ممبر میرمطالبہ کریں گے تو (پورپین ممبروں کے علاوہ) قانون ساز المبلی کے تمام ممبروں کا ایک اجلاس ہوگا جس میں اس معالمے کے متعلق فيعله كياجائ كاكه اكروونون حصة تحدرين فيعله كرين تو مويه مجوى اعتبار يدكس أتين ساز المبلي بس شامل موكا ال صورت مل كربوار \_ كافيمله بوجائة قانون سازاسملى كا برحصهان علاقول كاطرف سے جس كادہ نمائندہ ہے بيے طے كرے

گا کہ پیرانمبر میں جودو متبادل صور تیں تجویز کی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک کواختیار کرے۔

(9)

بوارے کے مسلے پر فیصلے کے فوری مقصد کے تحت ، بنگال اور پنجاب کی قانون ساز آسمبلیوں کے ممبر مسلم اکثری اصلاع (جیسا کہ ظیمے میں دے دیا گیاہے) اور غیرمسلم اکثریتی اصلاع کے مطابق دوحصوں میں بيتصين محيه بيخالصتأعارضي نوعيت كاليك ابتدائي قدم بي كونكه بيبات ظاہرے کہان صوبوں کے آخری بوارے کے مقصدے حد بندیوں کے سوالات کی تفصیلی جھان بین ضروری ہوگی ،اور جیسے بی بوارے سے متعلق کوئی فیصلہ کر دیا جائے گا، گورز جزل کی جانب سے ان میں سے ہر ایک صوبے کے لیے ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا، جس کی رکنیت اور دوسر مدريافت طلب مسائل متعلقه لوكول سے صلاح مشورے كے ذریعے طے کیے جا تیں مے۔اے ہدایت دی جائے کی کہ پنجاب کے د دنوں حصوں کی حدیثدی کا تعین بمسلمانوں اور غیرمسلموں کے متصل اكثرين علاقول كي تحقيق كى بنياد يركيا جائے۔ بيد ہدايت بھي دي جائے كي كددمر \_ پہلودك كالجمى لحاظ ركھا جائے۔اى طرح كى ہدايتي بركال مدبندی کمیشن کودی جا کمی کی \_ جب تک که حدبندی کمیشن کی ربورث پر عمل درآ مدندم وجائع واس ونت تك ان عارضي حد بنديول كوتبول كمياجاتا ر ہے گاجن کی جانب میں میں اشارہ موجود ہے۔

(۱۰) سنده کی قانون ساز اسمبلی پور پین ممبروں کوالگ کر کے ایک خاص اجلاس میں طریق کار کی ان متبادل صورتوں کے متعلق خود اپنا فیصلہ بھی کرے گی ، جواد پر بیرانمبر میں بیان کی گئی ہیں۔

(۱۱) شال مغربی سرحدی صوبے کی صورت حال استفائی ہے۔ اس صوبے کے تین نمائندؤں میں ہے دو پہلے ہے ہی موجود وآئین ساز اسمبلی میں شامل ہیں لیکن بیدواضح ہے کہاہیے جغرافیائی وتوع اور دوسری مصلحوں کے پیش نظرا کر پورے پنجاب یا اس کے کسی حصے نے موجودہ آئین ساز اسمبلی میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کرلیا تو شال مغربی سرحدی صوب کواپنی صورت حال پر نئے سرے سے غور کرنے کا ایک موقع فراہم کرنا ضروری ہوجائے گا۔ چنانچہ آگر ایسی بات ہوئی تو شال مغربی سرحدی صوب کی موجودہ قانون ساز اسمبلی کا انتخاب کرنے والوں سے استصواب رائے کیا جائے گا کہ پیرا نمبر ہم کی متبادل صورتوں میں سے وہ کس صورت کو اختیار کرنا چاہیں گے۔ یہ استصواب رائے گورز جزل کی سر پرتی میں اور چاہیں گے۔ یہ استصواب رائے گورز جزل کی سر پرتی میں اور صوبائی حکومت کے مشورے سے مل میں آئے گا۔

برکش بلوچتان نے ایک رکن کا انتخاب کیا ہے، مگراس نے موجودہ آئین سازا سہلی میں ابھی اپنی جگر نہیں سنجالی ہے۔ اس کی جغرافیا کی صورت حال کے پیش نظر، اس صوب کوبھی اپنی پوزیشن پر از سرنوغور کرنے اور مندرجہ بالا پیرا گراف نمبر ہم میں بیان کردہ متبادل صورتوں میں سے س صورت کو اختیار کیا جائے ، اس کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ برایکسی کینئر جنزل اس امر کا جائزہ لے دہ بیں کے دیا جائے گا۔ برایکسی کینئر جنزل اس امر کا جائزہ لے دہ بیں کے دسب سے نیا دہ مناسب طریقے سے سے کیؤکر کیا جاسکتا ہے۔

(11)

کرسب سے زیادہ مناسب طریقے سے بیریونکر کیاجاسکا ہے۔
اگر چہ آسام اپنی آبادی کے بیشتر صفے کے اعتبار سے ایک غیرمسلم صوبہ ہے، گرضلع سلہث جو بنگال سے متعمل ہے اس کی غالب آبادی مسلمان ہے۔ ایک مطالبہ بیر کیا گیا ہے کہ اگر بنگال کا بنوارہ ہوتو سلہث کو بنگال کے سلم صفے میں شامل کر دیاجائے۔ چنانچہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنگال کو مسلم صفے میں شامل کر دیاجائے۔ چنانچہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا عارضی صوبہ کر دیاجا ہے تو گورز جزل کی سر پرتی میں اور آسام کی عارضی صوبہ کی مشور سے سے طور پر برقرار رہنا جا ہے یا مشرقی بنگال کے معصوبہ ایک حصوبہ ایک حد بندی کمیشن جس کے دریافت طلب ایک حد بندی کمیشن جس کے دریافت طلب مسائل پنجاب اور بنگال کے ممائل سے مماثل ہوں گے ، اس غرض مسائل پنجاب اور بنگال کے مسائل سے مماثل ہوں گے ، اس غرض

رة أزادك بند كالمعالم المعالم المعالم

سے قائم کیا جائے گا کہ ضلع سلہٹ کے مسلم اکثریتی علاقوں اور متصل اصلاع کے مسلم اکثریتی علاقوں کی حدیں مقرد کردے، جے پجر مشرق بنگال کو خطل کردیا جائے گا۔ صوبہ آسام کا باقی حصہ، بہر حال موجودہ آسین ساز آسیلی کی کارروائیوں میں اپنی شمولیت کو برقر ارد کھے گا۔ اگر یہ طے کیا گیا کہ بنگال اور پنجاب کو قسیم کردیا جائے ، تو ضروری ہوگا کہ نے انتخابات کرائے جائیں تا کہ یہ صوب اپنے نمائندؤں کو ۱۲ امری ۱۹۴۹ء کے کیبنٹ مشن پلان میں بیان کردہ اصول کو ۱۲ امری ۱۹۳۹ء کے کیبنٹ مشن پلان میں بیان کردہ اصول کے مطابق ہردی لاکھ کی آبادی پر ایک کے حساب سے ، منتخب کر کے مطابق ہردی لاکھ کی آبادی پر ایک کے حساب سے ، منتخب کر کے مطابق کو نمائندوں سکیں۔ ایسانی انتخاب سلہٹ میں بھی کر انا ہوگا ، اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اس ضلع کو مشر تی بنگال کا حصہ ہونا چاہے۔ ہرعلاقے کو نمائندوں کی جو تعداد منتخب کرنے کا حق ہوگا اس کی تفصیل حسب ذیل ہے :

| ميزان | سکھ | مسلمان | عام | صوب         |
|-------|-----|--------|-----|-------------|
| ٣     | مغر | r      | 1   | ضلع سلبث    |
| 19    | مفر | ~      | 14  | مغربی بنگال |
| ~     | مغر | 19     | Ir  | مشرقی بنگال |
| 12    | ۲   | 11     | ۳   | مغربي پنجاب |
| 11    | ľ   | ۳      | 4.  | مشرقی پنجاب |

(۱۵) انھیں جو ہدایات دی جائیں گی اس کے مطابق ، مختلف علاقوں کے منائندے یا تو موجودہ آئین ساز اسبلی میں شامل ہو جائیں مے۔ کے نمائندے یا تو موجودہ آئین ساز اسبلی میں شامل ہو جائیں مے۔

۱۲) کوئی بھی بوارہ جس کا فیملہ کیا جائے ،اس کے انظامی نبائے پر جتنی جلدی ممکن ہوسکے ندا کرات شروع کرانے ہوں گے:

( الف) نمائندوں اور حسب ترتیب جائشین عہد پداروں کے مابین ان تمام امور کی بابت جوابھی مرکزی حکومت کے زیرا نظام بیں۔ بشمول دفاع ، مالیات اور دسل ورسائل۔

عہد یداروں کو اقتدار کی منتقلی کے لیے تو انین پیش کرنے کی تجویز رکھتی ہے۔ یہ ہندوستانی مجالس آئین ساز کے اس تق کے تین کی وہ مناسب مدت میں اس کا فیصلہ کرلیں کہ ہندوستان کا وہ حصہ جس کے بارے میں انھیں اختیار حاصل ہے، برطانوی دولت متحدہ میں شامل رہے یا نہیں ،کوئی تعصب نہیں رکھتی۔ متحدہ میں شامل رہے یا نہیں ،کوئی تعصب نہیں رکھتی۔ ہزایکسی گورز جزل ، وقا فو قا ایسے مزید اعلانات بھی کرتے ہزایکسی گورز جزل ، وقا فو قا ایسے مزید اعلانات بھی کرتے رہیں گاریادوس کے جومتذکرہ بالا انظامات کو بروئے کارلانے کے طریق کاریادوس کے سلسلے میں ضروری ہوں۔ کاریادوس کے مسلم اکثریتی اصلاع ۱۹۲۱ء کی مردم شاری پنجاب اور بڑگال کے مسلم اکثریتی اصلاع ۱۹۲۱ء کی مردم شاری کے مطابق حسب ذیل ہیں:

اربنحاب

| كوجرانواله، كورداس پور، لا بور، شيخو پوره، سيالكوث | لا مورڈ ویژن   |
|----------------------------------------------------|----------------|
| ا کک، مجرات، جہلم، میانوالی ، راولینڈی، شال پور    | راولپنڈی ڈویژن |
| وْرِه غازی خان، جھنگ، لائل پور، منگمری، ملتان      | ملتان ڈویژن    |
| مظفرگڑھ                                            |                |

٢\_بنگال

| چناگانگ، نواکھالی، نیپره                           | چِٽا گا ڪَٺ ڏويڙن |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| باقر شنج، دُها كه، فريد پور، مين شکھ               | ڈ ھا کہ ڈ ویژن    |
| جيسور، مرشدآ باد، عربا                             | پر کیی ڈنسی ڈویژن |
| بوكرا، دنيا بور، مالده ، يابنه ، راجناني ، رنگ بور | راجثابی ڈویژن     |

# اشاربيه

١١٠٠ ساما، ١٣٠ ١٣١ - ١٥٠ ١٥١٠

**\*\***4

امتخاب : تههم

اقتداريس: ۲۵

سی \_آرداس کے بارے یں: ۲۲،۲۲ء

74.70.77.77.77.74.79

على بورجيل: ۳۱،۲۲

دهلی کانگرس کےصدر: ۳۴

ياركيماني بورد : سيو

جنگ کی کوشش: ۱۳۹۰،۱۳۹

وائسرائے کی پیشکش سے انکار: ۵۰

كريس يه يتاوله خيال: ۲۵،۷۴،۵۸،۵۷، ۲۵،

44. 24. 44. 47. 12. 12. 12. 12.

ch+cL9cLAcLLcLY.LOCLY

-91.42.44.74.74.64.44.44.44.41

20, 40, 20, 41, 021.421.421.401.

こうしょうりょうへいろんしょうしょ

App. ppis 4415 4712 1772 7675

armaria. Maria aranger

۳r۵

آبروبیگم: ۱۲۲ آجاریہ ہے کی کر پلانی ۱۳۸، ۱۰۰، کاا، ۱۲۵، ۲۲۲، ۲۰۱، ۲۲۲، ۵۲۲

آرتھرمور: ۲۹۱

آزادمولانا إيوالكلام :٢٠٤٠،٩٠٨، ١٢٠٩

آيا وَاحِداد: اا

ييدائش وتعليم: ١٣٠١٢

قلمى نام، آزادا ختيار كرنا بها

انقلاني سياست مين شموليت: ١٩٠١٨٠١٢١٥

غيرمكى سفر: ١٢،١٤،١٢

سیاس سر کرمیان: ۲۱،۱۸،۱۲۱،۸۱۱۲۱

گاندهی جی اور تلک من ملاقات : ۲۰

بحثیت صدر کانگرس: ۳۲،۲۲،۲۳،۳۳،۳۲۸،

۳۲۰ ۲ ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۲ ، ۸ ک ، ۳۳ ،

draciny allegates of the

cr++ 199 194 120 120 120 102

1+1.1+1

יבל אינו : איזיאיזיאיזיאיזיאיזיאיזיאיזיאיזיי

argain air aig aiz air ail

#### هِ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِ

مسلم لیگ سے اختلافات: ۹۱

کریس کی پیش کش پرقر ارداد: ۱۰۱، ۱۰۲

قرارداد کے لیے قومی مطالبہ: ۱۱۰ ۱۱۱

شمله کانفرنس کے لیے نکات: ۱۵۳،۱۵۲،

101

انتخالي منشور: ۱۲۱،۱۲۰ ۱۲۱،۳۲۱،۱۲۱،

271/142

كاندهى جى كى صلاح كوقيول كرنا: ١٧٥٠

اعرين فيشل آرى كادفاع: ٩١٥، ١٨٠

كيبنث مثن پلان: ١٨٥، ١٨٨

وستورساز المبلى ميس شامل موف يررضا مندى

4.14

بارليماني مميني كااعلان: ٢١٨

لیک سے زاع: ۲۱۷

مطالبات : ۲۳۲

تقتيم كي منظوري: ٢٥٣٠ ٢٥٧٩ ، ٢٥٣

شالی مغربی سرحدی صوبہ کے بارے میں:

TOA

بارليمانى يارنى كى مينتك :٢٩٧

اليتم يم :١٥٨

ושל -ונת - את פנכט: ۲۱۸، ۲۰۹

المين ولكنسن (مس) :٢٢٠٠٠

الل الس الس ايري: ١٢٨

ریں کی ٹی کس کے بارے میں : 24 ،

### 

مریس کی پیش کش سے بارے میں :۲۲

اغرين و مكر يكنوكوسل: ٥٠، ٢٣١، ٢٢٨

اعرين يشتل آري: ١٤٧

المتريت ميشل كانكرس : ١٨٨، ١٨٨، ٥٩، ١٩٨،

ተየ፡ ግ•ሴ ል•ሴ የ*•*ሴሊግሴ ካካኬ

ישיון, איזן, פצו, גאין, צאיין,

71-

تحصوصي اخلاس: ۲۲

تا ميوراجلاس: ۲۲

مميانيش : ۲۳، ۲۳، ۲۳

قرامدادة زادي : ۲۲۲

ور كنك كميني : ٢٣

محل میز کانفرنس میں شرکت پر دضامندی:

17

متعسیدافتداریر :۲۵، ۲۲، ۲۲

وزارت کی تشکیل : ۲۷

دعی اجلاس: ۳۳

تروي اجاس : ۲۹

والدحاقر ارداد : ۲۲

مام كرواجلاس : ١٠٠٠

كريس كي تجاويز كي باركيس: ٨٣٠

۸۳

۸۷: در کا یک کش کوستر دکر تا ۸۷:

عطانيت اختلاقات : ٨٨

#### 

و آزادی بند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی

یا کتان کے قیام کے بارے میں: 199

TYARTMARTARTY: TUT

آصف على : ۲۰۱۱۱۱۲۱۱۱م۱۱۱م۲۱۱۲ م

2244101010717

آصف علی (بیم) :۱۵۵،۲۵۱

آغاخال پيلس ١٢١:

الملائنك: ١٣٣١

اجمل فال ( عليم) ٢٠٠ به ٢٠٠ يه ٢٥ يه

آكن لك (لارد): عبد

اربندو كحوش: ١٦٠١٥

ارون (لارو): ۲۲۲

اسٹالین :۱۲۲،۲۵

الليسمين: ۲۹۱،۱۳۲،۹۷

انصاری (ڈاکٹر): ۲۲۲

اتوام تتحده: ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۲

الازير: كا

البلاغ : ١٩

البلال : ۲۱،۱۹

ואח אוננוש: אאד

امرت بازار بتريكا: ١٣٢

امریکه: ۱۳۵،۵۳،۴۰

اغرالي :۲۳۳

اليم \_اين \_رائے: ١٧٧

ايوان (سر)جيكنس: ١٢٥

ΑθεΑΡεΑΓεΑΙΕΑ•

لاردويويل سے ملاقات: ٨٦

گاندهی جی سے اختلاف: ۹۹،۹۸

بیوی کی علالت اور موت: ۱۲۲

سای قید یون کی رہائی کامطالبہ: ۳۱،۳۵

جوابرلال نبروك بارے ميں: ١١٢١ ١١١١

محاندهی جی کی حمایت: ۱۲۴، ۱۸۲، ۱۰۱

كريس عنداكرات: ١١٨

مندوستان مین فرقه وارانه سوال: ۱۸۴،۱۸۳

كبنث من سع نداكرات: ١٩٣١٨٥

كبينث من بان بركاندهى جي عادله

خيالات : ١٨٥

تقتیم مند کے بارے میں: ۱۹۱،۱۸۲

لاردا كن لك عدملاقات: ١٤٤

بارتيماني مميني كي مبري: ٢١٥

عبوری حکومت : ۲۱۵

ويويل كى تجاويز: ٢١٨

لاردويويل كے بارے ميں: ٢٣٦،٢٣٥،

YTA.TTZ

لارد ماؤنث بينن معيري بملى ملاقات

129

كرشنامين كاتقرري كى مخالفت: ٢٢١٠

تغتيم كى نخالفت: ١٧٧٧

فوج کی تعلیم کے بارے میں: ۲۲۸،۲۲۷

على المالكان آزاد الم

ينارجل: ١٣٢

يرطانيش عام انتخابات : ١٥٤

بلديونكم : ۲۲۹،۲۲۱

שלל : יוה מהיואיה מייייה

TTA.TTY.TTO

كيولايمانى دريانى: ٢٦، ٨٨، ١١١١١١

1179.

مبركا عريس وركتك مينى: ١٢٠

تيمنى: ۱۲،۲۹،۲۸،۲۷،۲۰۱۱،۱۲ ت

allealine interitation of

alle-time timestalles in

-01-001-101-11-11-121-121-

crock-rit-rit-lilecies

itarity\_ity.ty.tiy.til

444.444.444.444

ني ـ تي کمير: ١٥٠،٢٨

بريومناتحسسمال: ۲۲

تی کی رائے: ۱۲۱

بيم فيلڈ ظر: ۱۵

> ینا بھی سیتار میہ (ڈاکٹر): ۱۱،۷۱۱ پختونشان: ۲۲۰،۲۵۹،۲۵۸

> > بریشوتم داس نندن : ۲۹۲،۲۱۲

ילטורו : מסיפטירוים

بياور: ۲۲۰٬۲۵۹٬۲۲۵٬۲۲۲٬۱۷۷

يناب: ۸۲،۵۲،۳۷،۲۵،۲۲،۲۰۱۸

121121111110011011112

CTT1-T11-129-1212121212121

٠٣١٨٠٢٢١٨٢٢١٥٢٥٢٥٠٢٢٠

MAINZANZZNIZANZ+

**・アアアアドル・ルナハハ・ナハ**ム

משרו, משרו, דרות, הדר

یند ت کووندیلیم بنت : ۱۳۲ ، ۱۲۱،

דירו דיין

يند ت من موجن مالوب : ١٣٠٣

يرنا : ١٥٩

JU シークレーション

بيتفك لارش (لارز): ١٨١، ١٩٨١،١٩١٠

rater-relac

ترکی: ۲۱۰۲۰۰۱۸۰۱۷۰۱۲

تحریک عدم تعاون: ۲۸۴۴

ٹالسٹائی: ۲۱

تأكمنرآف انذيا: ١٢٠،٦٤

نوكيو : ١٥٨.

طِيان : ۵۸،۲۵۲،۵۳،۹۸،۹۸،۹۸،۹۸

12410110 TIPTIPTIPTI

MYNOL49012A

جاياني حمله (بندوستان ير): ۵۵،۵۳

4A.94.90.09.02

برمابر قبضه : 99

يرل بازير برحمله: ١٣٥

جان متفائی (ڈاکٹر) :۲۱۲

جر من ريخ : ۳۹

جمال الدين مولانا: ١١

بميعة العلماء بمند: ٢١٦

جنگ عظیم اول :۱۵۸،۱۲۲،۸۹

جنگ عظیم دوم: ۱۲۸

جوابرلال نيرو ۲۸، ۲۱، ۲۷،۰۵۰،۵۰،۵۰،

-111-11-1-1-4-1-9-CA 9-111-1111

11/2 11/4 11/4 11/4 11/2 11/0 11/1

بحثیبت صدر کانگریس: ۲۸

كانكريس وركنگ مميش ميس ٢٠٠٠

M+2.14.41.499.49A

انفرادی سیت گرہ تحریک کے لیے رضا کار: ۵۳

روره چين :۵۹

كريس كى يشكش كے بارے ميں: 24،

14.49

گرفتاری : ۱۱۳۰ ۱۱۸

ا زادیے تعلق: ۱۹۴

نمایندہ حکومت کے لیے تشمیر کی جدوجہد سے

دلچینی : ۱۹۵

بحثیبت صدر کانگریس: ۲۰۲

مبنی کی بریس کانفرنس ۲۰۲۰،۲۰۲

وستورساز المبلى مين شوليت يررضا مندى:

4.1

344 والمحادث والمحادث المحادث المحادث

عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے دعوت : خدائی خدمت گار : ۲۵۲،۲۲۲، ۲۵۷، ۲۵۲،

**441544** 

خلافت: ۲۲،۲۰

خيرالدين (مولانا) : ١١

دستورساز اسمیلی: ۲۰۲،۲۰۳،۲۰۳،۲۰۱،

عهر، عالم، ۲۲۲، علام، ۲۲۹، ۲۲۰،

TPZ. TPP

وارالعلوم: ١٤

ديوفتكرراد : ۱۲۹،۱۲۸،۱۱، ۱۲۹،۱۲۷

دولت متحده: ۱۲، ۲۵، ۱۲، ۱۲، ۱۹۸، ۱۹۸،

217. P+1. P1. P1. P1. P1.

دهيرو بمائي ڈيبائي:۱۱۲

دی ٹائمنر : ۵۵

وْارْ يَكِتْ الْيَكُشُن وْ ہے : ٢٠٩

دُ کلی نیوز :۵۵

ذاكرحسين (ۋاكىز):۲۸۳

راجدر برشاد: ۲۲،۳۵۰،۲۳، ۲۸،۸۹،

イソムイナア・ナリロ・ナ・タイトロノー・・バタ

የለኖ

ى آرداس كےخلاف:٣٥،٢٢

تغیری پروگرام:۳۳

كانكريس وركتك كميني بين ١٠١

احركرلاياطا المستنا

كاعريس يار ميماني مميني كي مبرى: ٢١٥

عبوري حكومت ميں شموليت كے ليے مسلم ليك

سے اپل :۲۱۷

شالی مغربی سرحدی صوبه کا دوره: ۲۲۳

ما وُنٹ بیٹن کی ٹالٹی کی مخالفت: ۲۲۴۰

تقیم کی حمایت: ۲۲۹،۲۲۸،۲۲۵

كاندهى جي كي تجويز كي مخالفت : ٢٥٠

جوگیندرناته منڈل: ۲۱۸

بع يركاش نرائن: ۲۹۲،۱۲۱

حى كتا: ١٨٣

حائدتي بي : 119

چندریگر: ۲۱۷

جما تک کا کشیک جزالیسیمو: ۲۲،۲۰،۵۹،

**ለዓ**‹ለለ‹ሬለ‹የሾ

چوری چورا کا دافعه :۳۲

وي خال: ۱۳۲۰۱۲۰۱۱۹ يانه ۱۳۳۰۱۳۳۱

סגיננט : ۲۲۲

خان بهادرالله بخش: ۲۱،۲۷، ۲۷

خان صاحب ( و اکثر ): ۲۵۸،۲۲۵،۲۲۳،

141

خان عبدالغفارخان: ۲۵۲،۲۲۲،۵۰،۳۸،

14.109.10L

مبر کامحریس ورکنگ سمینی: ۲۸

345 كى **ئۇرىكى بۇرۇرىكى ئۇرۇرىكى ئۇراد** 

ا زادی بند ماک ماک ماک ماک ماک ماک ماک ماک

TIMEY. PO. PR. PT

ی رایج بما بھا : ۲۱

ى داج كوبال آجاديد:٢٣١،٨٤،٢٥٩

سى مشكران نامر:۳۲

سریل دیڈکلف (سر)۲۲۲

شفاعت احدخال : ۲۱۹

شال مغربی سرحدی صوب : ۲۵۲،۱۹۲،

220111201201

شمله: ۱۰۵۰، سهما، ۱۳۹۰ ۱۳۴۰، ۱۳۲۰، سهما،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

شمله کانفرنس: ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۵۱۰

14+ 111 AY 109 10A 10L

712, 710, 199, 1AP 12A 112M

**TTZ.7**TY

شوكت على: ۲۲،۲۱،۲۰

شيام سندر چکرورتی: ۱۵

شياما برشاد مكرجي (واكثر) :۲۹۷

صوبائی خودمخاری:۱۸۲۰،۲۵۰،۸۱۱،۲۸۱

طاہر(محمد): الله

طابروتري : ١١

ظهیر(سیوعلی): ۲۱۹

عام معافى : ١٧٠

عبدالله(شخ) 190

عبده (شخ محر): ١٤

انتخاب بحثيبت صدردستورسازاسمبلي :ا٢٣١

راشربيه وتم سيوك سنكه: ٢٩٢

رامیشوری نهرو :۸۹

راولینڈی:۱۹۵،۲۲۵،۲۲۸،۲۲۸

ر فع احد قد والى: ٢١٩

رندهاوا : ۲۹۰،۲۸۱

زایدسین:۲۹۱

زبیده بیکم :۱۲

سائمن تمیش : ۳۳

سيماش چندر بول : ۵۲ ، ۵۵ ، ۵۸ ، ۵۷ ا،

141

محرفآری : ۲۲

جرمنی کوفرار: ۵۲

مرت چندر بوس:۲۰۲۰-۲۱۹،۲۱۰

سروجتی تاکڈو: ۲۲م،۱۳۱۱،۱۹۱۱،۵۱۱

كأنكريس وركنك مميش مين : ٢٧

سری کرش سبنا :۲۹

سری نگر:۱۹۲،۱۵۹

سكريتري آف استيث برائع بند:۱۳۸،۱۳۲

سكندرحيات خال:۱۹۲،۸۲

سنده : ۵۱، ۲۲، ۱۵۵، ۲۲، ۲۵۱، ۲۹۱،

PPMPPICKZOCKYNCKII

سوارج بارتی: ۲۳

ישור בות : אורים ברים ורים ברים ורים

#### אונונון אונאון אונונון אונאון אונונון אונאון אונונון אונאון אונאון אונונון אונאון אונונון אונאון אונונון אונאון

عبدالرب تشتر: ۲۱۷

عیوری حکومت : ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۵،۲۱۳،۲۱۱،

7172 AIY2 1742 7742 7742

24

علی برا دران:۳۲

على بورسنشرل جيل:۳۱،۲۲

على گڙھ يارتي:19

غفنفرعلی: ۲۱۷

فرقه وارندفسادات:۲۸۲،۲۷۸،۲۷۸۱

فرقه وارانه مسئله:۹۴،۹۱،۸۵،۸۳،۸۲

فرميكلن وي روزولت : ۱۱۲،۲۲،۵۹،۵۳

ITZ: ITO: ITY

ہندوستانی ساس لیڈروں کے درمیان

مصالحت کی کوشش:۹۴

ہندوستان کے بارے میں: 99

قیروزشاه مهته (سر) 🚶 ۱۳۷

قراردادلامور: ۱۸۲

قرآن :۱۲۸

قطب الدين (خواجه) :۲۹۰،۲۸۹

كاتمريس وشلست :۲۰۳،۲۰۲

اراجی :۸۲۱،۵۲۱،۹۲۸ ایم ۲۲۱،۳۲۲ کا

كريل مشن: ١٨٥٠٨٥١٢٢٠١٠٢٠٠٨٠

772,771,170,94,97

كريس من كي پيش ش:٢١، ٢١، ٢٠، ٨٠، ١٠ كلكته بين آل: ٢٧١

40, 46, 76, 86, 871, 771, 471, IM

کریس سنفرو (سر) :۲۲،۲۵،۲۵،۳۵، **れるれるだけとだけだけ・だりだとり** 707, 715, 791, 747, 717, 707, 770

روس کاغیرسرکاری دوره :۲۵

گاندهی تی ہے بات چیت: ۷۰

ہندوستانی ریاستوں کے بارے میں:۸۳

کیبنٹ مٹن کے بارے میں: ۱۸۲،۱۸۱،

1984186

آ زاد کی تجویز میں خصوصی دلچیزی: ۱۹۸

كرزن(لارز)۱۵،۱۳

كرم يوكن: ١٥

مشمير: ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۹۳، ۱۹۵،

197

كريشك برجايارتي:۲۱۱

كرشنامين: ١٢٠٦، ١٢٠٨، ٢٠٠٩ ٢٠٠٩

ملكت : ۱۰۲۰۲۰ ما ما ۱۳۰۱۲۰۷ : علام

7715 4415 Let. Pet. 7175

كلكته مين فسادات:۲۲۲٬۲۵۳

کلیمنٹ اٹملی : ۱۹۲۰ ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ ۱۹۹۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۲۳۳۰، ۲۳۳۰

ציין, פיין, ימן, ימן, יוצין

كميونست: ٢٢٢،٣٢١٦

كنزروينوبارني : ۲۵۶

كيبنث مش: ۱۸۱۰/۱۵۱۱۵۱۱۸۱۰۱۸۱۰۱۸۱۰

۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۹، ۲۰۲،۱۹۸،۱۹۷

. 11+ . 7+ 1 . 1+4 . 1+0 . 1+1 . 1+1

777 277 277 277 X775

. 101.10 . 172.17. 271. 101.

PPZ.PPY.PPI

کے۔ان کافجو (ڈاکٹر): ۵۳

کے۔ایف۔ بریمان: ۲۲،۲۸،۲۹،۲۷، ۲۷،

10 ÷

گاندهی جی :۲۰ این ۲۲ د ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۹ ۲۹

ואיזאייאין ישיים ישיים ואישים י

66, Y6, Y6, Y6, YY, YY, +2,

12,12,11,14,14,21,119,719,49

عه، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱، عدا، عدا،

alladioaligationalianeaegalen

ary ard arrarrarrarrarrarr

۱۹۱۵ - ۱۹۱۵ - ۱۹۱۵ - ۱۹۱۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵

سیاست میں داخلہ:۲۰ تحریک عدم تعاون کا آغاز:۲۲،۲۱

ر بانی:۳۵،۲۳

جنگ میں عدم شرکت :۱۲،۱۲۱

برطانيكو بمثلر ي جنگ ندكر في كامشوره: ٢٧

متحده افواج کی فتخ: ۵۷

جنگ کے بارے میں:۳۲

مندوستان حچور دوتر یک: ۹۸، ۷۰۱،۱۱۱، ۱۲۸

11

۲ ۱۹۳۱ میس گرفتاری:۱۱۳۰۱۱

يرت: ۱۲۰۱۱۱۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۸ ۱۲۸۵ ۲۸ ۲۸ ۱۲۸۹ ۲۸

ربائی:۱۲۳

علالت: ۱۲۲

برلاماؤس مين: ١١٠٠

تغميري كام كامشوره : 9 ١٥

وفاقی دستور کی حمایت: ۱۸۶

آ زادکومشوره:۲۱۲

آسامی لیڈروں کی جمایت: ۲۲۹

ه الماليا الماليا

لا بور: ۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸،

یا کستان مخالف نعرے: ۲۲۴۰

لالدلاجيت رائے: ۲۲

لتنتفكو (لارز): ٥١

لوكمانية تلك: ٢٠

ليافتت على خال: ۲۰۴، ۲۲۲،۲۲۰،۲۲۲،۲۲۹،۲

12 M 1912 1912 1974 1971

عبوری حکومت میں وزیرخزانہ بنا: ۲۷۴

اندن ندا كرات بس ليك كي نما كند كي: ٢٢٩

عبوری حکومت کے بجٹ کی پیشی: ۲۳۱

ليبريارني: ١٥٥١١٥٩١١٥٠١١٠٠١١٥٩١

ليبركور تمتث : ۲۳۵،۲۳۳،۱۸۲،۱۸۹،۲۳۵،۲۳۵،

דמין הממינים מין דים ז

ماونث بينن (لاروي): ٢٣٩، ٢٣٠، ١٢٢١،

.TM9.TMA.TMZ.TMD.TMM.TMT

ימז ומז ידמד ידמד ידמו ירמז

**עמויף מוידר יחדר ומדידרדי** 

1241201276777

17/17/17/

كأعمريس اور ليك معمالحت كي كوشش: ٢٢٧٠،

MAG

پیل اور نبروکونتیم پررضامند کرنا: ۲۳۳،۲۳۲ یا کنتان کے لفیور سے اتفاق کے لیے کرشنا تقسيم كى مخالفت: ٢٢٧٩،٢٢٨

نوا کھالی کا دورہ: ۲۴۸

لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات: ۲۵۰

بهاركوروانكي:۲۵۱

پنیل سے احتجاج: ۲۸۲،۲۸۵

و پلی میں فرقہ وارانہ فسادات پر بے چینی:

1477444

وعلى مين فرقد واران فسادت سے ند نيٹنے پر پنيل

کی نکته چینی: ۲۸۵

مسلمانوں کے ساتھ روپیہ: ۲۸۹،۲۸۸

يرت: ۱۸۹،۲۸۰

raiit j

حَلِّ :۲۹۳،۲۹۳

گاندهی جی ارون معاہدہ:۲۲۴

کلمرک: ۱۲۰۱۱۸۸۱۱۰۲۱۱۸۸۱

مول میز کانفرنس: ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱، ۱۳۸۱، ۱۳۸۱،

م کو پی تاتھ بردولوئی: ۲۲۷ م

کوڈے: ۲۹۷

مورتمنث آف انثريا ايك : ۲۵،۲۵، ۲۵، ۳۰،

MINCH

محو کھلے: ہے ا

ميا كانخريس: ١٠٠٠

لایاشیه پر بخادت: ۱۳۴

#### 

مینن کو نہرو کے واسطے استعال کرنا: مینن

گاندهی جی سے ملاقات: ۲۴۸ تقنیم کوٹالنے کے لیے گاندھی جی کی تجویز کی

سفارش: ۲۲۹،۲۲۸

تقسيم برمنی تجویز: ۱۲۱

فرقہ واراندفسادات کے بارے میں: ۲۵۲، ۲۸۲

منصوبه: ۱۷۲۲/۱۹۲۲

با کستان کے افتتاح کے لیے کراچی جانا:

121

ماؤنث بینن(لیڈی) : ۱۳۳۳

مختلی: ۲۲،۲۱

۱۳۲،۱۲۳،۱۲۳،۲۷۵،۲۵۱،۲۳۸ ۱۵۳،۱۵۳،۱۵۲،۱۵۱،۱۳۹،۱۳۸ ۱۵۵،۱۵۲،۱۹۷،۱۵۸،۱۵۱،۱۵۵ ۱۳،۲۲۰،۲۲۲،۲۲۰،۲۲۲،۲۲۲ ۱۲۲۰،۲۲۲،۲۳۲،۲۳۵،۲۲۲۰ ۱۲۷،۲۲۷،۲۳۲،۲۳۵،۲۳۲۰

> کانگریس سے علیحدگی : ۲۲ مطالبہ: ۱۲۷۱،۱۲۷۱ مسلم لیک کے لیڈر: ۱۲۸۸

کیبنٹ مشن بلان کی مخالفت : ۲۰۱،۱۹۷ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے احکامات: ۲۰۹

لیگ کے عبوری حکومت میں شمولیت پر رضا

مندی : ۲۲۰

لندن ندا کرات میں لیگ کی نمائندگی: ۲۲۹

دوتوی نعره کا آغاز: ۲۳۶

با کستان کے پہلے گور زجز ل: ۱۷۱

محمد بادي: ١١

مدراس: ۲۰۰

مدينه: أناء ١٢

#### على الدالكاريا المراجعة الدالكاريات المراجعة الدالكاريات المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

#### 

MMICHAGINAN

كاتكريس كےخلاف بروپيگنٹرہ: ١٩٤،٤٧١

حقیقت اورمقصد: ۱۲۸، ۱۲۸

تقتيم مندكامطالبه:١٩٢١،١٩٩

قرار داد لا بور ( قرار داد پاکستان ) :۱۹۲۱

14+c1+1

کاتکریس ہے اختلافات:۱۹۴

بعض ممبروں کی آ زادے ملا قات: ۱۹۸

دياؤيس آكر كيبنث مثن بلان كى معبوليت:

7-0:19A

وْارْ يكِبُ الْيَكُسُن: ۲۱۳،۲۰۵

كيبنث مشن مان كومستر دركرنا: ٢٠٥

عبوري حكومت مين شموليت:۲۲۲

كانكريس كامخالفت: ٢٢٧

عبوري حكومت ميس ماليات كاعبده:۲۲۷۱

ككت كوحاصل كرفي يراصرار:٢٧٦

اہم مسلم افسران کے پاکستان جانے پر زور:

12.

حصول یا کستان:۱۲۵ م

مسوري : ۱۹۲۰، ۱۹۷

مصطفي كمال ياشا: ١٨

مكيد:11

مظهرالحق: ٢٨١٧

مهاد بوديهاني: ١٠٩٠١

منورالدين (مولانا): اا

موتى لال نېروو ۱۷۲،۳۵،۳۴،۳۳،۲۳۵

مور کے منٹوریفام (اصلاحات):۱۴۸

موظنیکوچیمسفورڈ اصلاحی منصوبہ: ۳۰

میرابین: ۱۰۸

ميونخ پيك :۳۹

ناگاساکی:۱۵۸

نيشنل كانفرنس: ١٩٥

نيشنل *بيرالذ:۲۷۱۳۱۷۱* 

نواکمالی : ۲۳۸، ۲۳۸ ، ۲۲۸ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ،

240

نيويل چيمبرلين : ۳۹

نيوز كرانكل: ۸۷

تكويار:۵۳

وزیرستان کے ملک: ۲۲۵

وروسورته ١٣١٢

وسلن چرچل:۱۳۵،۹۳،۷۹،۵۷،۹۳،۷۹،۵۳۱،

roy, roi, przarz

ولتن مدر: ۸۹

وتوبا بماوے:۵۲

ويوش (لارق) ۸۰، ۲۸،۹۰۱، ۱۳۳۰۱۲

1917/129/120/1017/101

برطانوى افتدارى والسي كالمكان استها

استعف کی پیش کش:۲۳۹،۲۳۴

خدمات:۲۳۷،۲۳۴

كرشنامنين كي تقرري كي مخالفت: ٢٢٧٣

ولكذن (لارف : ١٢٤،١٥،٥٢،٢١١، ١١١

rpriyalarima

أبتكر : يهي

روس يرحمله : ١٢٤

جايول كبير: ١٣٩، ٢٠٠

بندوسلم انتحاد :۲۳۲

ہندومسلم اختلاقات: ۲۳۹

مندومهاسيها: ۱۲۵،۲۲۱،۱۵۱،۲۲۲،۲۹۵،

192

ہندوستان ٹائمنر: 22

مندوستان چھوڑ ووتحریک: ۹۸،۱۲۱،۱۲۱،۱۹۸

مندوستان جهور دوقر ارداد: ۱۲۸،۱۱۱،۸۲۱

مندوستانی بحربیه:۵۷۱۰۲ کا

افسرول سے ملاقات: ۲ کا، کے

بمبئی میں بحربیہ کے افسروں کی بغاوت: ۱۷۷

مندوستان رياستوس كامسئله الهو

هبرشیما:۱۵۸

يونيسك يارنى:١٢١،١١١١م١١١١١

يوم سياه: ٢٠٩

نیندت. یی ماوشاه خال بهمرداریتیل بهمولا نااورمها تما گاندمی نیندت. یک ماوشاه خال بهمرداریتیل بهمولا نااورمها تما گاندمی آل انذیا کانگریس میش میننگ مومای سیم ۱۹۴۷ء

Marfat.com

آذادئ هند ( اندًا ولنس فريم ) في آخر كارخود اين آزاد ك جيق له الص فود نوشق بياني كالمكلّ متن مهربندكركي بنينك لا بَهُرِيرى الكنة اورنشنال آركا يُوز ، نتح و بلى ين بيرى بين ك محصور ركف كيب-١٩٥٨ء يمي راوي مولانا آزاد اور راسم بمايون كبيرنے اتباعض كے بلے ایک قدرے مختر اور نظر تانی ث دمسودہ بینے كياتھا، جره بيها أي واقعاق اورتأثرات جو بالخصوص ذاته نوعيك سے الگے کردیئے گئے۔اثاءتے کے پہلے بھے مالے پرایے مؤدے کے تین بالے ایکی فی اور اُس وقتے ہے بارھ تانع كاجا نيكاهي-أے ہمارے سانے مکتر ہے تھے جے ایک عدالتھ وابتے كة زيع مبد ١٩٨٠ ي رائع بي دائع المحان في المال عبارت كے تمام الفاظ اور فقرے جو تھے کے تواہے کیے تیں، بلكه عبارت كالصلح بجبادر مزائع بمح يؤرى طرح بحال كزياكيا ن - يستن الصام كابخان كاب كاب يما غیرتا کی شرق مفاقے اے بیرے بہتے مترق سے وہیاوقالے عارى تقص وه لور مصطرح وقص بجانب سمح و جنبول نے بڑانا المُنْ فَقُ رُهِ رَهَا مِن الْبِينِ إلى مَكَا عُمَازَهُ فَوْرًا بُوجِكَا كا بن كياءت بيانير لقياباني معتلف مراب. بوسكتاب كريم بي سيبن سي لوگ (١٩٣٥) (١٩٣٥) أس دورت معلق افراد اور واقعات کے بابتے مولانا آزاد کھے ب بالان اوركم محص اليال الفاق نه كري عربم بندوسان ك ايك عظم فرندك ويأتدارى اورتمن كرنت سرع سرام ير

مكنية ممال تيسرى منزك لايو مكنية ممال من مكنية ممال مكنية ممال مكنية ممال مكنية ممال مكنية مكن

